كاجنابام زين العابري الميا المجرود المياية المياية مؤلفه ؤمرتتب مؤلفه وَمرسَبَ مُولوی سیداولاد حیدرصاحب فوق ملکرامی آمزیری مجشری و مسر در مشرکت بورد کواته صنبی شاه آباد (آده) رحمن. ذي عظيم. كأثر الباقريد. آثار عجب. تد انتين مسيرة النتي- العسكري- درال

يتورت العلمين والصّلوة والسّلام على رسوله والوالطّيتين الطّاهون أ رة المبيت عليم السلام كم موجود والسله كايده وتعالمبره حبكاديا جيس تع بمال مترت هوبايو الما جري وكرزي و والبح كنتو دن تبرُّ جناف من ل عباارة احناله لعذا كي صالات تخييناً **جونود صاور** بلکھر مدیہ ناطر*ن رکت*کا ہوں۔ آبکھ الات کو تا مرکب رئین مہینے بھی بنی ای بڑی عی محنوں کو بعد کو بسیر ىيااورسىد جاركر جو كام آج كابركل پرد مرنبير كلفته وإس يو تقى كتاب كى تدوين كى طرف معرف جوكيا-جنالهم درالعابد بطليليلام كمطالات كي رتيب **مجعكوخ** واعترا**ف بركسي حَت** اود شوار كرا وسنت وسامنا بيريع الخرتامهما ميرتمختا وعليار خمبر كلفقراح ال ورزنيب قعات مرا لبته كسى قدنه إمدو فبكرير كام لينا براهم إسكى بدرلا يجرى كويكر شكيعة كمك ابست اريخ واقعات كي ها بقت اوراً على يورى بورى الأش كرني بورك جنكو جالم مرن العابدين عليالسلامي مقدس سيرت معبوراتعلق تعار غرمنکه میری دوج ده کتاب میں فرشا م کولیکوالیتی مدینه تک و ایسی مدینه سوخانه نشینی تک و ما نه نشینی موفوقا تك مالات ورفيهيل كرسانفورج كيد كفريس أكي مبارك سيرت كو تضوي الت عاده حيرت اليان ا بن صرد خزاعی اور تعیی خار اور مالک بن ایرام بیم رضوان انتدعلیهم کے حالات اور محاسن **ضعات اور جبار میں اور ا** ادرجنك نبرخزرج كورى واقعات كافي قفيل كإساقه قلبندي كوليس أخركابي انحاري المسله كالمركم ى غرض و ظالم بَحِلَى أبن يوسف اوراً سكے غيرتحل مظالم بھی جوا سنو وستداران المبيت الم ارتبعيا ب رضوال سُعليهم ركيه يقيمس إسا تع خلف ماريون وللمو كي بي إورس مي بيات مي الاختسار المبدكي بو-الجي عُوالكانداب بي صرت المامز إلى لبدي الديسة الم كرمالات وفات اوراتيكي كاس اخلاق اور جيدا في الم رال اور منظیرصا و شاکل کمتعلق واقعات فاریخی شها د توں محیسا تع مندرہ کیے تھے ہیں۔ لمخقرهاري توجوره كتا صحيفية ألبعا بدمين انبي ضايين ويوجيها رقوم ارسار فرقد كوزي بعلا اردنس بِرْرُدُنَى حَدَّات مِن شِي كِيمَا تَى بِرَارِامِيدِ كِيمَا تَى بِحَرُوهِ مُؤلف كَى تَرْرِي **خلا**ؤن المنظام المنظ بكراسك يخدوش مقامات كوابى ميش بهااصلاح في درست فهاكر وكف كوابي اصابات اعده الماسيكا تمنون فالمينة والشلام خإلخت م-كوآخ مستضوآ وشاوآباد عدا حرسياه لادمه راكم الأعطاعة موروششم دجب الااسام

## المنوال المالي المناسخين

الجهل يليس سرا المحاليات والصلوق والسكا مرعلي سوله والرائميايين إلى يوصرال بن على - كنيت آبو حمد اور ابن تحيين ب منهور ترين القاب آل الهابين سيد التاحدين - ابين - رئي طآمر اور ذو آلفنات ب - آب كي والده معظمه كانام أموله تقسا - اوران كوعز الدنجي كميت تقى ، ببعنول ك أتم سله اورشاه زنال مجي لتحاب جنالجي علامي بطابن جوزي نذكره خواص الأمته مين لتحقيمين : -تستيم ابو محمد وابن الحسين ويلقب بزيز العابدين وسيتاد و فو والشّفتات والزكي والامين وأمّه أمّر ولد اسمها غزاله وقيل المِرسلمه وقيل مثالا زينات اورزكي اورامين ب آبي والده كانام غزاله اوركنيت الم ولديني يعض كمت مين كرام سلمه المرزكي اورامين ب آبي والده كانام غزاله اوركنيت الم ولديني يعض كمت مين كرام سلمه

ابر المبين اورابو محدكے علاوہ ابوعب الله تعبی نعمی ہے۔ تاریخ ابنِ حسنه کا ن میں

بزيل نذكره حباب المم زين العابدين عليه السلام يعبارت درج ب :-

عليهالسلام حرمت ابن حاجز فنى رامجكومت تبصف ازبلاد مشرقيه فرمستاد وحريث ذاوذ يزدج درا ببنت أورده بجذمت أتخصرت عليالسلام فرستا دليصرت مقدس اميارونين على السلام شهر بابورا به قرة العين الم حسين عليه السلام داد ودير كرك راكة سماة كيهان بانو بو د برمحدا بن ایی مکرار زانی داست تا بخواست از مک خو اُ هرا مام زین العابدین علیالسّلام متوڭدىمىشىد دازاس خوا ہر قاسم ابن محمد - روضته الصّفا جدرسوم صغیر به تمبئي -جاب شهرا بوسلام التدعليه اكلنبت علمائ فرليتين كاكثر اختلات كيابي خبا تیج مفید عطرالندم قدہ اورعادمہ مخشری نے تدوہی روات کھی ہے جوروضة الصفا اوريكى كُئى، مُراس اتفاق مير نجي اختلات آہے ۔ تعبض حبّاب شہر يابنو كا ٱناحت لانت انبير الخطانت النه ميں لکھاہے۔ خلافست نا نيرمي ان كے آنے كى بول حب ميز دجرد ابن سنهر مار آخر ما درشا وعجم كي دخترون كولائه توجميع دختران مرمنيه أن س ناشائے حمن وجال کے لیے آبی اور حب خلیفہ وقت بے اُن کے مُندد تیجینے کا قصد کھ بة وه ما نع مبوئي اور كهنه لگير كه مرمز كاشنه سياه مبوكة آج أمسكي اولاد كي *طرف با كق*م اُ عُلَا لَا ہے۔ عمر نے کہا کہ لے گرزا دی تو مجھے دشنام دیتی ہے اور جا ہاکد اُس سزالا بہائیں جناب امیر علیہ السّلام سے فرایا اس کی بات کو مہنہیں شجیتے تکو کیونکر معلوم ہواکہ تیبہ دُفِنا ہے کیچرطلیفہ وقت نے حکم دیاکہ ان کے فروخت کی من دی کرائی جائے حصرت نے و مایا دختران سلاطین کا بیے کرنا ہر دنیڈ کہ وہ کا فرموں عائز بہنیں ۔ لیکن اس سے کہو له ان سلمانوں میں سے ایک کو قبول کرلے! وراسکواسسے تزویج کر دوا وراسس کا مرمت المال سے دیاجا وے عمرے فتول کیا اور کہا کہ کسی کواہل محلس سے اختیار کرلے ا ام حین علیدالسلام کے دوش مبارک بر ہاتھ رکھ دیا یس خاب میر بالتعلام نے زبان فارسی میں اُن سے پوجیا کہ تمہارا کیا نام ہے ؟ اُسنے کہا جہاں شاہیتاً ميرالمونين غليالت المصف فراياكه تم يح كهتي مويس صنرت الأم حسين عليه السلام س مخاطب ہو کر فرما یا کہ تم اس باسعادت سے نیکی کرنا کیونکہ اس سے ایک ایسانٹ رزنہ مركا جونجد متهار عبر سرال الم زمن موكا- اور يدميرى ذرت من جودى مونك أن كى ال ب-اخيا كيد خياب المم زين العابدي النسب بدا موسع جاور البيون عن ١٧٠٠

جناب الم مزین العابدین علیه اسلام کی ادرگرامی صفرت تنهرا نوعیها اسلام کا ایم خاب می بعد فراب می بادرگرامی صفرت تنهرا نوعیها اسلام کا ایم بخیاک کی بسفوالله المی کا شخان کی برسلانوں کا لفکر اُن کی طون جائے جناب شہرا بوئے ایک شب خواب میں دیجھا کہ جناب رسول خلاصنے الله علیه وآلہ دستم حضرت الم صین علیه استلام کے اُن کو گھر خاب شهرا نوسنو تی ہیں کوج جانج ہوئی ان خورشیز فلک المت کی محبّ میرے دل ہیں سخام ہوئی اور مجھے ہمیشہ اور ہروقت آنخضرت فاظمہ زیراسلام الله علیها کوئی ہے خواب میں دیھا کہ میرے باس تشریف لائی اور سلام کی مجھے ہوائی۔ میں سے خواب میں دیھا کہ میرے باس تشریف لائی اور سلام کی مجھے ہوائی۔ میں سے خواب میں دیھا کہ میرے باس تشریف لائی اور سلام کی مجھے ہوائی۔ میں سے خواب میں اسلام جب باس تشریف لائی اور سلام کی جانب فرائی۔ میں اسلام جب برعالب خواب میں اسلام جب میں اسلام جب برعالب خواب میں اسلام جب برعالب خواب میں میں اسلام جب میں اسلام ہے باس خواب میں دیھا کے جانب شہر بائو کا آنا ضافت عنمان میں انتہا ہے جانب شہر بائو کا آنا ضافت عنمان میں انتہا ہے جانب شہر بائو کا آنا ضافت عنمان میں انتہا ہے جانب شہر بائو کا آنا ضافت عنمان میں انتہا ہے جانب شہر بائو کا آنا ضافت عنمان میں انتہا ہے جانب شہر بائو کا آنا ضافت عنمان میں انتہا ہے جانب شہر بائو کا آنا ضافت عنمان میں انتہا ہے جانب شہر بائو کا آنا ضافت عنمان میں انتہا ہوئی جانب شہر بائو کا آنا ضافت عنمان میں انتہا ہوئی کے جانب شہر بائو کا آنا ضافت عنمان میں انتہا ہے جانب شہر بائو کا آنا ضافت عنمان میں انتہا ہوئی کے جانب شہر بائو کا آنا ضافت عنمان میں انتہا ہوئی کے خواب سنہر بائو کا آنا ضافت عنمان میں انتہا ہوئی کے خواب سنہر بائو کا آنا خواب کے خواب سندی کی کے خواب سندی کے خواب سندی کے خواب سندی کی کے خواب سندی کے خواب سندی کی کے خواب سندی کی کے خواب

ورجوی به فرایس کے علمائے معتبری سے جناب شہر بائز کا آنا خلافت عنان میں انتقاب جنائج فواج محد بارسا اپنی معتبراور ستند کتاب تضل انتظاب میں یعبارت کر فرماتے میں امّد شہر بانو بنت یز دجر دابن شہر باز ابن شیر وید ابن پر ویز ابن هسر مز ابن انو شد و ان الملك العادل اتو هامع اختها گیمان بانو مس حل و د الفادس فی خلاف عثمان ابن عقان فادا د بسیعها قال له علی علیه السلام کا یعامل فی بنی مملوك معامله سائر همون ترقع الحسین علیه السلام شهر بانو فولل ت لدقاسم قالوا یعامل فی بنی مملوك معامله سائر همون ترقع الحسین علیه السلام شهر بانو فولل ت لدقاسم قالوا انظر الی برکد العدل حیث حبل الله تبارك وتعالی لائمة المهل یہیں من الحسین علیه السلام من بنت یزد جرد المنتسب الی حسم کی نوشنی وان الملك العادل -

توست والمام زین العابدین علیه السّلام کی والدهٔ معظم حضرت شهر با نوعلیها السّلام عیس جضرت شهر بانو سنتِ بیز دجر دابن شهر پارا بن شیرویه ابن بر دیز ابن هر مزابن نوشیروان العادل عنیں ابنی بہن گیہان بانو کے ساتھ صدودِ فارس سے مقید مہوکہ فیلافت عمان ابنِ عقان میں مرینی منورہ لائ گئیں عمان سے اُن کے بیٹر النے کا ارادہ کیا توجب اب

سلام سے فرایا کہ اولا دسلاطین کامعیا لمدسسا ٹرامت!سلا<del>می</del> ما نه ہونا چاہیے ۔ بین آپ سے حضرتِ شہر ما بو کاعقدا مام حسین علیہ السّلا مسے کودیا اور گیہان بالو کا عقد محدا بن ابی مکرسے کردیا۔ جناب منیبر ما بوسے حضرت علی معظم لقم رت المام زین العابدین علیه السلام بدر ابوئ، اور گیبان با نوست قاسم ابو محلب بیکا ہوئے۔ نوشیروان کی عدالت کا بیر تمرہ ہے کدخدا سے سا ہ تعالے ! بین علیہالسلام کی اولا دسے اکر مُعصوبین کو پیدا کیا اور یہ تما م حضرات جناب تهربانو کے بطن سے کتھے ، اور وہ محذومہ پز دجرد کی صاحبزا دی تھیں ، جو یا تخویں ت میں نوشیروان عادل سے ملتا ہے ہی روات معتبرا ورستند مبن الفرلقین ہے اے اہلبیت میں علامہ ابن بالوبیہ ہے جناب امام رصنا علیہ التسلام کے اسادی الیی ہی روایت کی ہے اور مّلامحد ہا قرمجلسی علیہ الرّحمہ علا مداین با بو بدکی تصدیق کرے ابو کے تحریفراتے ہی کہ ہی روایت اشہرا درا قوی ہے بطلادص بہم، علما تحالم سنت میں علامہ ابن حجر- خواجہ مخد بارسیا اورا مام سلیمان قندوزی نمبی اسی کی تصدیق فراتے این بنابیجالمودهٔ ص ۱۵ نیمس العلمار مولوی شبلی تغانی سیابت پر دفیسر کی گڑھ تجی الیباہی روایت کرتے ہیں۔ إس امرياتيفاق موجيكاب كرخباب مام زين العابدين عليه السلام الينحب ترمزركوا حضرت امیرا لمومنین علیه الت لام کے زمانہ خلافت میں بیدیا ہوئے اور کامل دو مرب ت میں بروش یاتے رہے، بعداس کے دس سوس کا ا بنے والدرز رگوار حضرت ا ام حسین علیدات لام کے ابسے واقعہ کرملا مک ایک سن مبارک ۲۲ برس کا تابت ہوتا ہے۔ اِس کتاب سے پہلے ہم اس سلسلہ کی اقبل جلد وں میں منہاست واضح طور سے کھلا دمن سلام الشرعليه بإجمعين كوظا هرى تعليم وتدرس كي حاجت نهيس موتى تى تىونكەمبۇ فىض راج صرات كوغلوم دىنىدىنى فى حَصِية عندلت موحكا تقاادران س طعنت كرانا يدالر اسخون في العلمران كي مقد ستارانا يدالر اسخون في العلم الله العلم المعالم ان وحانی تعلیموں کے مقابلہ میں طاہری اور معمولی درس و تدرسیں کی کوئی حقیقت ورصر ورت . 4

ہتی بھی کو بین کا نی ہے کہ حباب الا م زین العابدین علید السلام کی تعلیم بھی و از دِ ارْ آدم ما برخا مم سلام السَّر مليم المبعين النباك مرسلين ك رود اورمحفوظ ما في حاتى سب يجر ے آھیے ہم کا مدامد مصرت امام سن عمیب السلام اور آ. مین علیہ السلام کی حدیات یا برکات میں حکمہ علوم کی محمیا منتهى موكرانناعشافته بول مُن تحمَّى يا بي حاتي – لام کے جیا بخہ ہم اس کو اور تقصیر لی نتم وت کے بعد سے آغال کرتے ہیں اور آپ کے مقدر طالت کو اس قت موشروع کہتے ہیں جس وقت سے آپ اپنے پر رِعالی مقدار کی حکیمنصب امت پڑھکن جوئے ک آپ حصرت ا مام حن عليه السلام كي صاحبرادي ك منسوب تمح و اورا يخ بدر مزركو ا

ناب المرحسين عليدالسّلام كسامنے صاحب اولاد مرو چكے تھے جضرت المممر باق لام لمعركة كرملامين مولج وتحفيء فريقين بخاس نونهال حمين الممت كاسن وقت جاريا يا پني سال کا تبلا يا ہے-م-اب بم اسبے موجو وہ سلسلۂ بیان کو م غاز کرتے ہیں کہ خیا . ی نتها دت کے وقت اپ کئی روز قبل سے مرض اسہال میں متبلا تھے'، اور صاحب فراش ہورہے تھے، بیان تک ونب بہنج گئی تھی کہ تما م تھے۔ کے لوگ آپ کی وزرگی ، مایوس ہو سکئے کتھے، اسی وجہسے وہ حیثتیں جومنصب امامت سے مخصوص نیں امام حین علیہ السلام نے ایک کاغذ پر انھار خباب فاطمہ کبرے یر د فرا یا تھا اور کہدیا تھا کہ حب تہارے بھائی ہوش میں آئیں ن كو ديد نيا حياكي مروب ارشاد تعميل كى كئى - جلا دالعيون ص ١٣٧ -ابن سلم کا بیان ہے کہ بعد شہا دت ا مام حسین علیالسلام حب ش حبان الله تمت نسب كومت ( نی کا ارا دہ کیا۔ گرمیں نے کہا ب الرحم كو تمي بنين حيورت مقتل ابن البحاق المفراكني مين لكها-. كأجيرًا حل يرحصرت إمام زين العابدين عليه السّلام ابني مباري كي قا تع انتباآب كي ني سالميني ك كئه الله محلس رم ان واقعات ب حرر فرائے ہیں کر خاب کیائے سے منقول ہے کہ بعد فارت مال واس إدرعاليقدارا مام زين العابري عليدالسلام بميارى ادرت نكى كسبب منهب عل زمن بر روان اور بارے حال بر رورب بن ان بر وردوا تعات کوانس اته مَعْتَلَ الدِنحنف بينا بِيجَ الموده - روضَة الصفا- أعْثُم كُوفَى مِن هي ب، ادر به واقعات البیے مشہور اور متو اتر میں جرتمام کما پور میں کثرت بي، چنگهاري موج وه اليفي صرورت بم كوريا ده دا قعات مصالب كران ركي احا زت بنیں دیتی اس لیے ہم ان کی تقصیل سے قطع نظر کرے البیت کرام علیہ الت ا كالبرى اود لاسماك شهدا كرون بوك كحالات كوابي صرورت ك

ذيل من درج كرتے ہيں --آبئتخ الموّاريخ كابيان ہے كه وسوين ماريخ تمام كركے گيب ارصويں تا ريخ زوال ك نے خمیہ الم علیدالسلام میں آگ لگادینے کا حکم دیدیا۔ بیر حسنلات مشہور۔ ماتی اس پرسے کہ ع موتے ہی شام آگ لگا دی خیسام میں۔ بہر ص بٱگ لگا دی گئی آن صیبت دیده دام کے۔ابیبی قیامت ناک حالتوں میں ان غریبوں کا مدد کرینے والا کہاں پو جھینے وا ئی ندمتما، اُن غریوں کی مرد کرینے والے چو تھے وہ تو <u> می حکے تھے، اب صرف خمیہ باقی تھا، جس میں وہ صیبت کی </u> لو زا ہو وُں برُحمِکا کے زمین برمبھی تقیں، اوراسپنے یارہ ائے جگر کو ما دکرکرکے ٱلله ٱلله ورور بي تقيير - افسوس اب بهي اكن ظالموں كو اُن كى كُنى گُزُرى حالتول ے نه آیا۔ دنغتهٔ حنیب مطهر من انگ لگادی گئی، و هنم مدیرہ اور آفت سید رگروان مخضط موکراً نہیں بھر کتے ہوئے شعب اوں میں نکل پڑیں اور واحم<sup>ی</sup> داہ ىلىند كريغ كىگى بۇن نامردوں مى توكسى كوغېرت باحمىت كادرا بھی جوش نہ آیا اگر قتبایہ کجرابن واکل میں سے ایک سپاہی کی بی بی جو ہمراہیا ہے عمر سعت اتمی به قیامت ناک منظر د محیکرا ہے آئے میں مذربی ا در مبتاب ہوکراین خیر سی ا ہر آل مرب لكى ـ يا ال بكر ابن وائل اتسلب بنات رسول الله ر رسبت کرتے ہوئے اور اُن کے مال واساب کوغارت کرتے ہوئے ی کا کو بی حکم سوائے حذا کے حکم کے نہیں ہے ۔ بس تم کونکر اُن کے بدونج نككرأس فيامت خيزميدان مي إدهراً د هرمنتنا ہوگئے عمرابن سعدنے بھران کے اسپر کیے جانے کا حکم دیا، اور دم کے دم

ان اشقیاے اس تنظ ہوئے قافلہ کو گھیرلیا وران کو نظر اونٹوں برسربہ سوا رے کو فرکی طرف روانہ ہوئے۔ آیا م ڈین العابدین علیالِسلام کوطوق وزنجریں تقتید کرے ایک اونٹ پر سخلا دیا ، جو تکه آپ بیارستھے اس کیے گرحاب نے خون سے ن کے دولوں یا وُں اونٹ کے میٹ سے با مزمد دیے مگئے سکتے، یہ اس قا فلہ سیلے عمر سعد کے حائز ہ کو حیلا-ان عزیز مُر ووں کی لگا ہی حب س وقت ا بیاروں کی لانٹوں برٹریں ہے اختیا ر مو موکر ا ونٹوں سے گریٹریں اور مہرا کیس ، زوہ بی بی نے اپنے یا رہُ حگر کی لا*مٹس کو اپنے کلیجہ سے لگالیا ج*اب *زمنی*ب سلام التُّدعليها كى نظرحب لا شِ مطهّر حبّابِ الم حبين عليه السَّلام بربِرِ بى تَدْ ذُيل كَ كلمات بين صدائك الدُّو فريا وطبت دفر الى ب يًا عَمَّلُهُ أَهُ بِنَا تِكَ السِّبَايَا وِزَّدْ رِّبِيكِ مَعْتَلَة تَسفَى عَلِيهُم ربي الصِّبَاو كَالْحسير في الرّاسمن القفام سلوب العامة والرّداء بابي من عسكرة في يومر لا تنين نها ابيمن فسطاطه مقطع العلى بابى من لاحوغاب فرفي ولاجرم فيلااوى بابهن نفسي له الفداء باب من له الهدوم حتى قضى بابى من هوالعطشاك حقّهضى بأي من شيبه تقطر بالدّماء بايمن جله درسول اله السّماء بابعن وسبط نبى الهدى بابى محتد المصطف صلى الله عليه واله وسلم بال خديج الكبراى بابى على والمرتضى بابى فاطمة الزهر الوستيل قالنسكة باومن ردت المنطقة الأعلية والدينم يأب كي مبتال من وقيد كي من إورية أب كي أولا د بري ت لى كى كى اوران كى لاتيل اسى طرح مواسے سلسے دالى كئيں۔ يہ ب كا بايا ن علیب السّلام ہے جس کا سراس کی گرون سے علی دو کیا گیا۔ اور سسلاح بارالباس السي تحتمه والركاكية ميربه ال اب اس يون دا مول ج كالشكر دوشنبك دن غارك كياكيا بيرك الى باب أسيرف دا بول مبع هيم المريك ميرك الباب أس يرفوا مول مسافرك بيران كي كوني امير نیں ہے اور میرے ال باب اس معتول و مذبوح بر فدا ہوں جس کے زخو ل کا كوئى علاج بنيں موسكتا ميرى جان أس شخص بيد فدا موجس كوسركا حون أس

ا در تام من برجادی تغاسیرے ال باپ ستخص برفدا موں جو بھو کا بیب ا ہان سے گزا۔ مبری جان اُس تخس پر فدا ہو حس پر فدا ہونے کے لیے میری جان اکی گئیسہے امیرے ماں باب اُستخص برفدا موں دعم بیشہ رنج دغم میں اپنی زندگی رکرتا رہا. میرے ماں ما ب اُس برفندا مورجس کا نا نامحمر مصطفے کصنے السّعلیہ والدوسسلم تتفا -اورده فرزندنبي تفايه ميري حبان خباب محد يتصطفيا صنك الترعلبيه والدوس ارسلام الشرعليها يرمن المورميرك الساب أسرربندا بول میے آفاب میرابیے مقام بر آگیا۔ بیان تک که اس سے ابنی ناونسام کرلی السخ التواريخ جلدست شمص مهاس مؤیضین بالاتفاق بیان کرانے میں کہ خیاب زمنی سلام الشعلیہا کے یہ بڑ در دنا لے سنک ت دنتن پيوٹ پيوٹ کررونے لگے . په قيامت اک عالم د کھيرعراً بن لببیت علیہ السّلام کوائن کے حکر یا رول کی لاٹوں سے کسی مذکلی طرح تحییرا یا اس۔ عدع معدے اتنے عصہ تک کرمال سے میدان میں فیب م کیا کہ اُس کی طرف کمتعلقا اعوان والضارأس طرح خاك وحون مين مغت ترجيوط ولي كيف اين طرف کے لوگوں کو مدفون کرکے عمر سعید ہے کوفہ کی روا نگی کا تصد کیا اور اپنے لشکر کو ہوں اس رے روان کیا کہ فوج کے آگے آھے شہدا محر بلاکے سربائ بریرہ نوک نیزہ ہم اُن کے تیجے اسران اہلبت کے او نٹوں کی قطاریں، اُن کے وجیے کھ بلول کے موارول کے رسالے۔ سوارول کے بعد بیاد ے -ا مام حسین علبه الت لا**م کا فرق مبارک خولی این برزیرال مبی کو دیاگیا بخولی ک**و ت ایک وا تعد فرنقین کی معتبر کتا بور میں با یاجا تا ہے کہ خولی صبی آپ سے *سور* مِمُوفِر مِين داخل موا تو اُس زمانه مِين اُس کي دوميسال ڪئيس، اڳ سيخفي اورايك قبيلة حضرموت سے ادرع حضرموت كي عورت بخي اسكانام توايخا بخفاء خولي اس دن أس من مكرة بالوراس مع مفاطب موكر كين الكبشتك ما لذهب عن ا رأس الحسين عليه السّلام معلّث في المدّادُ به زرِمُرخ له ومبّاب المميم:

يالسلام كاسرب جوتيرك كمرمي جودب نقالت دملك جآءالتأس بالذهد جئت براس أبن سرسول الله صلى الله عليه والله وسلمر والله لا يجع ما أسى وم أسلف على وسادة ابدا مجمير افسوس بسرب لوك تواسين گھرسونا جابندی لاتھ ہیں اور تو فرز ندسٹرور کائنات کا سرلایا ہے۔ نشم خدا کی ہے۔ سے ميل ورتوامك فرس بركهمي منه سوينين كي أ ابو مختفَ مقبل إبي اسحاق وغيره -برحال یہ تواہم حین علیہ السلام کے فرق مبارک کے متعلق ایک اقعہ تھا جو لکھا گیا اسی طرح اور شهدا کے سرتھی افسران فوج پرتقیم کردیے گئے۔ چب سیخ قیس این شعث كندى كوج قبيلة حضروت كاسروار تعابيرة مردك كئ يشمرذي الجوش كوج قوم موازن مردارتقا ستراه سردیے گئے ۔ گر وہ بنی اب کوسولہ سرا در قبیلیہ نرج کو سات س ملے. باقی اور قبیلوں کوابی طرح تقییم کیے گئے۔ رابن سعدا پنی طرن کے کَشْتُوں کو دفن کرکے حبیتا ہوا۔اور فرد مذر رسول مقبول <u>صل</u>ے اللہ علیہ والد دستلم کومع اُن کے اعوان والضاریے اُسی طرح فرَمِنْ خاک پرع اِن حجود کمیا شایہ وہ ان رگز برگان ضراکو ومن مات فا قبرہ کے قابل بھی نہیں سبھتا تھا۔ ا ان مجام ان في سيل العُدك لاشهاك المرسال بركيا كررى، وه يرسي كه ابل غاصريه ہو قبیلئر بنی اسد سے اپنی زراعت کی صرورت سے ا دھرائے توان سے میر میون اور وطن الأوارون كي بيصالتين وليحكوان مميتتِ السلامي كوبدنام رني وآلت الأراع ج معبل کے لوگول کو جمع کرے امام حبین علیہ السبلام اور آب سے اعوان والنعا کی لام**نول ک**و ا**حتی**اط تما**م سیروخاک** کر دیا۔ ے المبیت علیہم السلام اس دافعہ کی تصدیق فراتے ہونے اتنااصا فدا ور فراتے م زین العابرین علیه استلام تهی ان لوگوں سے مشر کیہ م وی مصارحیا مجارا لا بوار حبله ع**امش**را ورصلاء العيبون حبله ثما <sup>ا</sup>ني بب جناب الأم مُقربانت يرعلي السلام س منقول ہے کہ امام زمن العابد بن علیہ اتنام آپ اُس مام و قدرت کے اِختیار سے جوانا المت أب كوهال عظ أس مقام برتشراف لاك اوراب بدر بزرگوارعليه السال حانظ جال الدین محدث جومواد عظم الركتت كے على الدين محدث جومواد عظم الركت كا

و**فدكا داخل**ه جب عبدالتُدابِن زيادكوإسيرانِ المبييت كي أيمسلوم مولي توأس برمن منا دی کرا دی که کوئی شخص سنتے ہوکر گھرسے با ہرند نکلے اور کا ہتھیاراہیے ساتھ نہ رکھے۔اس کے علاوہ دس ہزار فوج کوتمام ش محليول اورناكول زمعتين كروبا كيست يعيان على عليه استلام وردور ى قىم كانتون نەكرىي دىنىم كى صرورى انتظام كى بىداس كى قصردارا لامار دەكىجى سندكياع قدمت خداكي مبشن ب تساحسين كا- دومريون لوعم سعداین ہمراہی فدج کے ساتھ بڑے تزک واحتشام سے شہرے میں اخل موا بیت علیم اسلام ی خبر اگرجا رول طرف سے کو فدیے بے غیرت امردور کا ب ذرَّمتِ رسول صلَّے اللّٰهُ عليه والهُ وسلَّم س حالت میں دیجیکر إئے ان کرکے روٹے لنظے ، اورسب کے بي كي بريميان في مناب المام زين العابدين عليه السلام الله أن كواس الت ت دي كروايا فعال علي ابن الحسب بن عليه السلام بصولت ضعيف التوجون يتبكون كأجلنا فنس متلنا الام عليدالسلام ك بآواز صنيعت فرمايا اع لوكو حب مم لوك بارے حال برروتے اور بوح كرتے ہوتو تبلا وُك بهار افتل كرنے والا ں شہروری کا بیان ہے کہ میں نے اسپران البیت کو اپنی آ ٹھوں سے و پیکسا کہ بران ترک و دیلم کی طرح ایجائے ہیں۔ جاروں طرفت سے تماشا بُول کا مخا بگؤهشوں بیسے عورتیں اُن کی عبرت خیز حالتوں کا نظارہ کررہی تقیس اُن اے ایک نے پو**عیا**من ای الاسادی انتی تم **لوگ کس ق**وم کے انسے م صلّے اللّه علیه واله وسلّم من بشیرای جسند م کا بیان ہے کہ ان تما شائیو بحو خام كرك جناب زمنيب سلام الشرعليهات ذيل كاخطبه عاز فرمايا الحمديثه والصلوة على بي محتد والدالطيتبين الاخيار إمابيديالد الكوفة يا احسل الحيل والعنددابتكون فلا وقامت العبرة ولاحلاقلاً فرة

شامتلكم كمثل الذى نقضت غزلها من بعد قوة اعكاثا تقذون إيمانكم دخلا ببينكم صلفيكم إكاالصلف والبحب والشنعن والكذب وملن الإماء وغمز الاعداء اوكموع على دمنه اوكفضه على لمحودة الاساماقك كمانفسكم إن سخط الله عليكم وفي العذاب انتخالدون إي احَبُلُ و الله فابكوا والثلاثتهن بالبكآء فابكواكثيرا واضحكوا متلبيلا فعتد بلبية بعارها ومنيب تمريشارها ولن ترحضوها ابدا واني ترحضون قتل سل فاتمرالنيوة ومعدن الرسالة وستيد شبأب اهل الحيتة وملاذحزيكم ومعانح زبكم ومقرسلمكم واسى كلمكم ومغزع نازلتكم والمرجع البيعند مقالتكرومدرة مججكه ومنارة محجتكم الاساءمات مت لكم الفسيكم سآءمايزرون ليوم بعثكم فنغسا ونكسا نكسالق وخاسا لسعى وتبته الايدى وخسرت الصفقه وبؤتع يغضب من الله وصربت عليكم الذّارة والمسكنة اتذرون ويلكمرائ كيد لمحمد صلى المتعليه واله وسلم فرب واىعهد نكتتمواى كربية له برن تعرواي حرمة له هتكتم واي دم مفكتم لعت حشقي شيئا اذاتكاد الشموات يتفطرن منه وتنشق الارط تخ الجبال هدًا القدجينترها علماصلعاء عتقاء شواءوني ببعها فوقاً موهاءطلاع الارض والسماء المجبتم ان قطرت السماء دما ولعن المالاحق اخزى وهمولاينص ون فلايستخفنكم الهلى فاتهعم وحل المعتمد و وأدولا يخاف عليه فوت الثاركلان ريكمرلنا ولهملبالمرصادتم انثلت فقالت على ما ذا تقولون اذقال النّبيّ لكمر + ما ذاصنعهم و ننتراخ الامم + بلهليتي واولادي ومكرمتي ، منهم اساري و مهم ضرح واللم ٨. ما كان ذاك جزائ اذا تضعت لكر + ان تعلموا في بسوء في ذوى رحم 4 انى لاخشى عليكم إن يجل بكر 4 مثل العذاب لذي المال كوفد اسه المر ووغاتم ميرى مالتون بردوت موحالا محدامي كرتهاي بى جروستمس جارى أنحيس فونباء أورمارى لليس اشكبار بس عبارى اللي

ورتول کی البی سے جواسیے کیروں کوجوب مبنی ا ورہے ایکران کو کھولٹ الب کیونکر ہم اوکوں سے وعهدوهای سکیے وہ تومرہ الے، اورتم لوگوں کی فطسے اوں میں خودستائی ۔ کمر کذب ذشا مدا ورحبِل خوری کے سواا ورعادت انہیں ہے - مہاری مثال ایسی حیادی کی ب كرة وه كماك يس شا ل كي ما قي جه اورد أس محفون بيس كما الحاياجامكا ير تهارى اليى خراب طبيعت واقع مولى ب كانتهارى فنسا نينول ب متهار ليم بيث كه ليه دوزخ مي ظبر بناركمي ب حبتم بمراوكول كوتش كريج تواب بارى والتولم ردستے ہو۔حندا کقم تمہیشد کے لیےرو الا کے سزادارمواس زیادہ روو اور کم بنس بس تمان اب أب كو الياعيب وعارمي الودة كياب كد تيسامت مك وه الالين كى بانى سى نبير جيوط سكتى ايدوه و حتباكيد مكر حيوط سكماب كيونكي متريد اسي رسول صلّ الشرعليه وآله وسلمك فرزندا ورسيدجوانان إلى ببشت كوتسل ج اوراك اليه بزرگ كاحون النه دست ليب اوربها إلى جويتهار سيدانهك جنگ كىنىت دىناه- ئىتارىيىغىنىل كانىمىن - ئىتارى مىسداقت كاكىنىل ئىتارى راحتوں كاطبيب متبارى بلاؤن كا مامن - متهاري ولائل كى قوت اور تهاك برا مین کی علت اور متہارے تما م طسسر تعیق کا را بسر متعا۔ اے مرد مان کوفد جرم نظيم تمك ابني ومهرلياله اورهزاليت خونن أك طريقيراب ليه قيارت مي منج كم اور الأكت دير با دى كا باعث البي ليه مصرايا - مهارك بالحفركا سطحايس او، ہم رہے اُ مورمعا م<sup>ر</sup> کو مہیشہ صنا رہ نفیب مو . تم سب ضراکے عذاب میں تبلا مو**گ** اور ذلت ورسوائي كے باعث كعن النوس ملنے كے سزا واربوكے - ا فرسس ب متير آیا تم جانتے ہو کہ تمنے کو کنے سندرند رسول صلے اللہ علمیہ والدو ملم کونٹل ياب اورتائي نشرت صلى الله عليه وآلدوس لم ككون سع عهد كوتوراب اديم ن صاحبات سست گُراُن کے کھویں سے کالکربے ہر وہ کمایہ و تمنے کس کی وما لوصنائع کیا۔ ایک اور سے خون کر بہا یاہے۔ متاری ان حسر کتوں سے نزد کم عت که اسمان محمث برا بر اور دسین محطب محطب بوجات به میاشد میاثر مستر مگور در! نُنبِ اِس حادث عنائے اور بِسس واقع کمراے سے اطراب زمین و اسمان کے لیاست ، بجب نہیں کہ آمہ ین **سے ون ب**یسے ، وہ زائرہیے جلدا آ۔

. تم حندائے قادرو توانا کے عذاب الیم میں گرفت ارمو اور بیمہ مابرتم معلمن ورخوت ولمت موكيو الحرضوا كصطلق امورا نتقام مي جاري تير رِیّا -اورام کو وقت کے گروما ہے سے کونی خوت بنیں ہوتا کیونکم جا نداتا کے ہمیشہ مجرموں کی آگ میں سبت ، مجرات سے یہ استعار برسے كياحواب ووتتح حب حناب رسول خداصتك الشرعليه واله دسلم تهت وتحينيكم تنف تم نے ہارے اہمبیت ہاری اولاد اور ہار کی عمرت كيا- أن كوتمك الميركيا- اوراك كوتم ك خون مين اكوده كيا كياميري تام وسيتون دنصيحول كى جزاليمى تقى كدم مهارك صاحبان رحم كرساتة بعدميرك برسى طرح رابن مزاحم جوموقعه برحاصر تھا ہاین کرتا ہے کہ جنا ب زمنیب سلام الٹیوعلیہا کے ہم يتيا ورمرا فرطفبدك ابل كوفه كصحت دلول براسا افركبا كرتام هيوك فرطب زنان ليسرمروه كى طرح وها رس مار ماركر روك في اوراين ندامت كي إلى كاطبي فيكي ب ببلومیں اکیصنیف العمر تحف کھڑا تھا میں نے اس کی طرف دیجھا تو اُسکو نہا میت سے روتا ہوا یا یا۔ اُس کی آنکھول سے النویئے دریے اُس کے مندلور ڈ اطھی بر روال تنے ، میر اس بے اسی حالت میں اپ دو دوں ماتھ آسمان کی طرت انتخائه اورخاب زینب سلام استعلیها کے خطب کے جواب میں کہنے لگا بابی و أتمى كهوله مرخيرالكول وشتبابهم خيرشتباب ويسلهم نسل كريم ونضله ل عظیم مین میرے ماں باب آب پر فعدا مول متہا رہے بزرگو ارم رہے بزرگوں سے بہتر ہیں اور متہارے جوان ہارہے جوانوں سے بہتر ہیں، اور متہاری شرافتین ہاری رافتول سے بہتر میں ۔ نشرا بن فراحم کا بیان ہے کہ جاب زمیب سادم اللہ علیہا سے برمعكرع ب ميركسي دوسري عورت كوافييع وبليغ وكويا بهيينه ننبس بالداليهامعلوم ب ایرالمومنین علیدات الم حذاینی ز بان مداقت ترمبان سے تقریر درار ان بي- يه عالم مقاكر حب كروه كى طرف أب حفاب فراتى منس وه جاعت كى جاعت آب ك شَن تقر بريمنكر خيالت و ذامت كمسبب سر مج بيان موجاتي هي-ببرحال بم مجراب سلسلهٔ ببان براحات مِن حبّاب زبنب مسلام السُّرطيها كما

برخباب المرزين لعابدين في أس محمد كوما لب فراكر ذي كاخطيد ارشاه فرايا-وعرفنى ومن لم يعرفنى فاناعلى ابن الحسين ابن علي ابين ه السّلام انّا بن المذبوح لبنظ الغزات من غير ذخل ولا ثرات لك حريمه وسسل بيت وانهب ماله وسبى عباله انابس اوكفي منالك غنزااتهاالتاس ناستدتكم ما نته لترالى ابى وخدع لة رقاتلموه وخذ لموه فتبالكرلماقة متملانفسكم وسؤة لرابك أيةعين تنظرون الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلمراذ بقول لكرقتلتم عترتى وانتهكتر حرمتى فلستمن امتى-جولوك وبهجابن وه اورحوكه لهجات وه بعي جان كي كرمين على ابن م على ابن ابطيالب عليه الشيلام مول-مين أس بزرگوار كا فرزندمون حبكا فرق م فرات کے کنارے کا ٹاگیا۔ السی حالت میں کہ کوئی اُس کے عزن کاعوص کیے بمى بنى تقامى أس بزرگوار كافرز ندموں كەحس كاپر دۇ حدم ال دعیال کواسپرکیا. اس کونهایت سخت تمکیفوں سے قتل کیا ا ور نہی ام ادراس کی مفاحرت کے لیے کا فی ہے۔ اب اے لوگومی تم کو خدا کی قسم و تیا ہوں ت دعاکوفته ل کهانت تم لوگول یخ ان سے باالناس- پرسپ وأخضرت كمس ارشاد وماميس

کے کلام صداقت التیام ہول تک پہنچے تھے کہ تمام حاصر من نے سخت گریہُ و زاری جناب الم زين العالدين عليه السلام كارشاد كيا دُحم الله المراقب لعبيعتي وحف وصيهتي فى الله وفي رسوله والملسيته فان لنافى سول الله صلى الله عليه سنة حذائك بما نه وبعًا ليُ استحض كي عالت بر رحم كرب جو ، بدا اوررسول خداصله الشرعلبيه واكذ وسلم مي مهاري ضيحت وعيسيت كوقبول ومحفوظ كيح كيونحه بمركوخباب رمونح اصلتي الترعليه واكه وسلمت سائقه فناص متابعت وعقيدت حاس ہے۔ آپ کے یہ ایٹ ومرات بنیا وسنگرمت مرابل کوفریخ ابن موکر کہنے لگے ، باین رسول النوسیسی الله الله واله وسلم بهرسی م ب کو بطيع ومنقا د موت من ٢ پ جو کھي<sub>ے ار</sub>شاد فرما ميں گئے ہم ليرا 'محول *ت مجا لامنيگے .* آپ جس کے ساتھ اولینے ہم بھی اُس کے ساتھ جنگ کرنے کو موجود میں اور آپ جس کے ساتھ رينيك بمرتمي أس نح سائد طراية مصالحت اختبار كرينيخ بهانتك كرمم أن تمام حفا مِیٹیوں سے اُن منا کم کا بورا مِلْد کے انتظام ان شریروں نے آگیجے ساتھ کیے ہیں۔ فقال عليه التلام فيهات ميهات ايتها الغدارة المكرة حيل بدينكم وببن شهوات انفسكم اترييون ان تأتواالي كما الميتم الى أبائي من قبل كلاورب الرّاقصات فانّ الجرّ مهاينه مل ابي بالإمس واهل سبيته معه و لمرينسنه م سول الله صلَّى الله عليه والله وسلَّم تكلُّ ابي وبني ابي و وحب انى دم ارته بىن حناجرى وحلقى وغصصه تجرى فى فراش صدرى علتى الاتكونوا أما ولاعليا أن كے كلام منكر ام رين العابدين عليه السلام سے جواب و باكرك ابل كزد افريس ما ہنجار ، ترسب ہمت دوررمو تم وہ دغایا زاو جبلہ سازگر وہ ہوس میعت اورفطت کروحیلہ سے بحری موئی ہے مہارا اصلی مقعب دیہ کہ تم ان جوكي يارك أباع طاهرين ساام التعليهم حميين كما فكركياب ووتهار سالمخ تمبی کرو حاشا و کلا تسم خدات سجانه و تعالے کی میں تمبی اسے منظو رینس کروں گا و ہ

ر فرجومیرے والد مزرکو ارکی متها دے سب میرے اب پر ملتے میں اورجہوں سے م ب كوتوود إسيد البي كم المجيم عنيس موقع ميره اورائبي كم وه ميرے ول -مجولے نہیں ہیں۔ امبی تک میرے باب ، مبائی اورسے زیزوں کی صیبتیں میر۔ میذین فی لگا رہی ہیں اوراس غم والم کی هی انجی تک میرے کے ہیں بھٹوس ہورہی ہے اوراً س کاغضہ میرے سنینے میں موجو دہے میں ابتم لوگوں سے م اس تعدد جا بها مول كرم م الماس موافق موتر بهارس برخلات -ماص جوسلطنت امو بیمی طرف سے علاقہ کو فدکا میرعارت تھا۔ بیان کرتا لدین سے اسران ابلیت کو کو فدمی آتے موجعه دیکا کرزن ومرد کوفرا شی میب ت اکا وْل كو دىكىكر روتے تھے اور عورتيں روٹی كے كركے . فَوْ اور فَرْمے ٱن يرتضد ق لرتى تقيس بعصوم بجيح النكوا مشاكر ممنه مي والي لينت تخف حيناب البركانة معليها السلام ان كے نتمے نتمے إلى سے وہ افتا مدرقد ك ليتى تعين اوران كيسنك والول كى طرف مخطب هوكر فراتي تنيس بأاهبل الكوفية ان الطلب تورفراتي تنيس بأحسرا مراب ال كوفه صدف قديم لوكون برحوام سه-ابن زياد كي درمار من البسيط بهوالسلام كاورود صاحب روضة الاحباب منحفته بن كرسب سيد بيلي خولي ابن يزيد الأصبحي اورسب ابن مالك جناب المع حبين عليه السلام شيح فرق مبايك كاليكراب زيادك آسك آك بشول الك فے اور بعض کے نزد کیا جو ل نے مخصر منبدے بعدیہ اسٹار پڑھ سے املازكانى نينة ود مباء افقلت المالي المحباء وسيمل الملتين والي تبلت دخیرالداس المنا وا باروخیر همراذ پنسبون النسباد اسه امیر میری رکاب کو و الدجانان (روبرا وراشرنی) سے بعروے میں نکرمیں نے ایسے و دست وغیرا وقتل کیا ہے جس سے جس سے و و نوں متب لوں کا طرف خا ز طرحی ہے اور میں سے اس بهترین مرد میوسک میاسه چهاب اور مال دوان ک طون سے بهترین عالم اواپنی فرافت نسبی کے اعتبارے قال ترین مباں تھا بیمشکر ابن جیاد برنہادے جواب دیا بجاب فإن علمت خيرالناس امّا وَأَنَّا لَهِ مَتِلته ا فِا وَالْكُهُ مِهَا تَالِعِي مَعْ خِيراً الاالمتعتب يه فامرىجنرب عنقد فعبل المدير وحد الي المتاريج برسمت

موس ہے - حب توجانا مفاکہ وہ مال باب کے اعتبارسے تام حبان سے فاصلتر ہو وم تق تو تو الله الميه بزرگ كوش كيا - تيب ليدي كو أي الغام نبين و كاسوا واسك یکھ کوئی اُنہیں کے ساتھ ملادوں۔اس کے بعد اُس نے حکم دیا کہ لبشران مالک کا الماجائ وخام الهاسي كما كما اوروة تقى ترين مروم داخل دوزخ بوا-رِ طل ابن زیاد سے آپ کے فرق مبارگ کوانک ملشت میں رکھا اور اُسکود کھی کرمہت ہی ورموا ۔ اور مبتم زیرلب کرے اُس میٹری سے جو اُس کے یا تھ میں آئی آ بیکا و ندان مبارک لوتعكراكر كمين لكاكان حسوالنغ معن أب كروانت كيسخسين بر. ديدابن ارصم بناب رسول خلا صلى الله على وآله ويكم كم مشهور صابى اس ملس بط صريق أ رزبان اورب ادبی کوو تھا کر متایب موسکے اور مکھنے سکتے اوفع قضیبات عرضاً تیو وَاللَّهُ الَّذِي لِاالِهُ إِلَّا هُولِعَتْ رأيت رسول الله صــكى الله عليرواله وسلَّم مومنع فنسبك من فيه السيرزياد ان لب إكسارك ساين عيرى كوامخاك تسم خدا کی جس کے سواکوئی و وسرا خدا نہیں ہے میں سانے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ک یہ دآلہ وسلم اسی مقام کے بوسے لے رہے سکتے جب کھ ا و پر تواس وقت اپنی حیر می رکھے ہو سے ہے۔ زیرا بن ارشت میر کہ کر ایسا میں ہے۔ موث که وهاوی ار مارکر روسے سلے۔ ابن زیا دکوان کی میکیفیت دیکیکر خصد آیا اور ومكن لكا ابكي الله عينيك بإعل والله لولا انك شيخ قل خزنت وذهب عقلت لضربت عنقك مذامتهاري أنحول كوثرلاك المرثمن ضرار الرئم بوارسط نہ ہوتے اورضعف بیری کے سبب مہاری قل زائل نہ ہوگئی ہوتی تو میں اسی وقت انتہاری كردن كافي مانيكا حكم كرمًا - زيدابن ارقمك توأس كى ان فضوليات كاكو ئى جواب نه ديامً أسكوبا بروكرمنا طب كرك كباكه اسابن ديادم براب تحكوا كيده ريث كمناكر بتعنية كرتاجول دروه بيسب كرس ك حباب رسول خدا صلة الشرعليه والدوسلم كوالك ن ويهاكر خال ا ن البيالسّلام كوبيلوك راست براورخباب المصين عليالسلام لم زانو يحبّب برسملاك وانك والدحفزت على إن ابطالب عليالتلامكم وصالح المؤسين مي ترف سيردك الهول.

لیوں اے سیرزیا واب مجملو تو تبالا دیے کر توان و دائع جا ب بیوی کے ساتھ کس بن آیا۔ پر کہر زبداین ارقم بھر روسائے لگے اورجب روسائے سے فراعت یا کی تو مت ا عاصرت كوفه كومخاطب فراست كيخ سلط كدائ قوم عرب إ اوراست غلاموب سي غُلَام ! تمت نیسرنا نعبه کولیند کیا اوربسر مرحانه کوسلطنت اسلامی اسی کیے دی تھی کا سے اخیارامت کوفتل کمیا اوراشرار است کوانیا ملازم بنایا اورتم سے اسکو اس بیازاد کردیا ہے کہ وہ تم کو بہبتیہ ذہبل و خوار رکھے اور تمام اُمور میں تم سے سیختی میش آوے خداابی ، سے اُس محض کو دورر کھے جو مگرو فرپ اورعار و دلت کوانیا متعار کرے۔ يه واقعه اليهامشه وسه او رمعتبر كما خلات الفاظامام وضين في ابني ابني اليفات مر جمع كباب و يحيورو فتدالصفار روضة الاحباب أعثم كوفي . كاتل ابن افير- تاريخ طبي شرح سَجَع بنار بن میں محد ابن سیرین کی اسسنا دسے مکھا ہے کہ انس ایک جباب سالتا ہ مصلا لنتطليه وآله وسلم كمش وصحابي أس محلس مين حاصر تقي ابن زيا دبد منها وكي بيحركت وتجيكر ذارزار روسن سلكه اور كهني سنظ كدا فسوس جباب مام صين عليدالسنلام المخصرت معلّے الله مليه واله وسلم سے اشبہ ترین مردم مکھے۔ ہنام ان محد کا بیان ہے۔ جوابن زیادی طرف سے کہانت کے عہدہ برمامور تھاکہ میں ا بن زبادسے کہا کہ اے امیر مناسب یہ ہے کہ توانیے یا وُل وہمن کے سرمر مرکھ کہ فال فیکم ہے۔ ابن زیاد بناوے اُسے سمبنے کے مطابق کیا سبعار الذینظ مُوا ای تقلید بنیقاً ابن وبإ داسيران المبسيت عليهم السّلام كو كمبال سترت وليحفكر كيف لكا الحسم للمالذي معكمه وتعتلصه واكناك بخبا وتنتكمه بيعا والتد - تنكره اكاحس فيتهير وليل ورم كوقتل كميا اورتها رب دروع كوظا بركميا - ابن زمادك كلام منكرخاب زميسكم مالتدعليه ف فراي الحمد لله الذي اكرمنا بنبتية عمَّل وطهرنا من الرَّغِينَ فهيرا المَّالِفِيمَ الفاسق ويكذ فبالفاجر وهوعنونا أس مدائ سجانه ونتالي كامشكر بيرس فيجي جاب مرمسيطف صف التدعليه والدوسام كم مراوكول كوفيندلت على فراى الدونوكان آلائشون سے میکویک ویاکنرہ فرمایا سٹک خدائے قادر فاقوانا مرفاست ورکارکودلیل کرما ادر تبوا محساب اوم لوك المن سي نبير من فكد وه بوسر ي لاك المن الم

والمنكن ورميرا ترجوا بسنكراي زبادت كها كيعت دايت صنعالله بالمغيلة فے متبارے بھائی کے ماتھ کیا کہا جناب زمنیب سے نہاہت ہتھا، ل سے جواب میں ا زماما دابت الاجبيلا لمؤلآء قومكتب الله عليهم القتل فبرزواليهن سيجمع إلله ببينك وببينهم ونتعاتبون وتغاصمون عنده وان لك يابن بإدموقفا فاستعد لهجوابًا وإتى للت بدفا نظر لمن الفلج بومش ف كلتك امّلت ما برمرحانة كے (امام سير على إلى المام) ساتھ كياأس ميں سے سوائے بہتے ي كے اور کچیے نہیں دیجا۔ کیونکہ آل محمطیبہ السلام وہ بزرگ اور معزز توم ہن کہ صعالے نے اپنی قرب حسل کرنے کی غرض سے در حُرتنگہا دیتا عطا فرما یا ہے۔ اِس کیے بیر حضارت ا مقصود ولي كي طرف رجوع مولئ مير عجلت فراتيس ليكن حدائ قادر وتوا نابهت جل بهم کوا ورتم کومقام میسنش بر کھڑا کرے گا ورجا نبین کی مجتوں کوشنی گا بیرای این مرجانہ دن نخات ابري س كے اليه حال بوت والى ہے۔ اتنائمننا تقاكدابن مرجابذ ليخفصته كي آگ مبرحل گبا اورجا ماكه خباب رميب ليها السلام کوتهه پذکرے عمرابن حربیث اسوقت حاضر محلس تھا۔ ابن زیا د کا د لی ارا دہ معلوم کرکے ں سے کننے لگا کہ اب تجھ میں اتنی حمیت بھی باتی تنہیں رہبی کہ تواب عور توں پر بھی ہا انظام نگاء مرابن حرب کی فہانیں سے وہ بازتور ہا گراین شرمیا و زمنسطیبیت تقامنه سيعاجزا ورمحبورا كريعير خباب عليا كمرمه كومخاطب كبيا وركهن لكايشفأن الله من طاغيتك الحسين (معاذ الله) والعصاة المودة مراهل ببيك حبین باغی اورمرتدین المبیت کے قبل سے میرے قلوب کی شفا ہوگئی۔ جب اُس مرتدازلی کی بیرزبان درازی شنی او آپ کی آنکھوں سے آنسو حاری موسکے لروط أكربيركومنبط فراكزارمثنا وكبالعمري لقتلة متلت كهلي وأبوذت اهلى وقطعت فزى واجَنْتُنْتُ اصلى فان كان حذاشفا ثلث فقد اشتفيت ميري جان كي قس لان بارسمنعینول کوادا باری عورول کوب پرده کیا اور بارے برگ و بارک بيع وبن مع كاث والا الرئير سي قلب كى شفااس مي ب توتوانى شفا ماس كرمسه داريم رواچ او روامي دارد - آبادي ديگيال زربا دي ما الماديوس مناجهاعة والعرى لقاركان ابوك عباعاشاع اعوية

إيينا يدرمزرگوار كيمتح اور مقفة الغاظامين باتين كرتيب م ببت برسط سجاع اور شاعر تقے - جناب دین مُسجِ اور مُقْفَى مِول تُوكُوني تَعِبَ نِهِ مِن سِهِ رَيا ١ ہ ما دج دکیر جا نتا ہے کہ عقبے میں اس سے بازیریں کی عبائے کی اور جث لمرتِعر وبرؤسته وكان يقتله دأيم واحناك فاستعت عداللجواب است يسردا وقتل فابداه مسيره للسلام يرى الكه توسندى موئى كرا محضرت صلى الدعليد والدوسلم كى الكه أن ك ديارى رون ولی تمی ادرات اُن کے لیہائے مبارک کو چیسا کرتے تھے اور اکم اور اُنکو اور اُنکو ہا اُن اُ مام لام كواي كاندسے برطرها ياكر تنظے اب توائ جابوں كے ليے تيا ررہ جو ت بھوسے بوجھے جا سُ گئے۔ مدابن زمادف خنابا مام زين لعا بدين عليه استلام كي وف مخاطب مو رحاصرت ي نوح ان كون عيره تولوگوں سے كها بيلى ابن الحسين عليها السلام ہ؟ آپ کے اُس کے کا فرانہ تعریض کے جواب میں ہا ہے۔ اربثا وفرايا فله كأن لى اخ يقال له على ابن الحسدين عليها السّلام تقل النا ب بها ئى تھاجسكا نام على ابن تحسين عليها السلام تھا البتدائن كولوگوڭ قىرا لواس وقت اردالیا ہے جب اسکی موت آجا تی ہے اور جس کا زمانا این خوانگاه کی طرف آسوده موتا ہے۔ بیجواب سنکراین زیاد کی آتش غیفا و منت میتات مونی وه آپ و مخاطب موکر کہنے لگا کہ بیکس قدرجری اور کشتاخ ہی اسکو با برلیجا وُاورا ا كردن ارويي كمنكره باب زميب سلام الشرطيبا كوسخت اصطراب كاحق حال بيواجها

عليا كرم حصرت زميب سلام الشيليها سخابن زيادست مخاطب بوكرنس راياح دماننا واعتنقه وقالت والله لآأفارقه فان متلته فاقتلى معه سابن باد مارے سیکے خان کرنے بعد مبی توبس نہیں کرنا - بھراست ما تھا اُن کی کردن می ال دیے ور فرايا كه مين تواس كونبين حيور ول في اگراس كومارتاب تو مجد كويمي ماروال حباب زینب خاتون کے اس کلام سے آس بیرح کے دل برنجی مخت اثر کیا وہ کہنے لگا واعجب الرحم والله اف لاظنها تليان اقبلها وفه دعوفاف اداه البمشعول عزيز دابى ادر قرامت کے ایک شخکمارا دوں برخت تعجب ہے ۔ دیکھو خباب زینب حصرت عس یما انسلام کے عوض میں میں کیے جانے برراضی میں اس کیے آن کے مثل سے بازا وُا وراُن کوا وراْ ام زین العابرین علیہالسلام کو تھیوڑ دو کہ وہ بھی اُس جیز کی طرف نگرال موجبی طوف و مصروف میں اس کے بعد جناب امام زین العابدین علیا آت نے قربایا اے عمّہ خاموش رہیے اورا ب مجھ کو ابن زیاد کے جواب دینے دیکھیے کیس آپ نے ا*ش کومخاطب فراکرارشا دکیا* ابا لقسّل تعکّ دنی یا ابن زیار ا ماعلیت الفیّستان العثّال لعثا عادة وكرامتيناالشهادة اسابن زيا وتومجه كوتس ميراماب توبينبس حإنا كقش مؤا ہاری عادت ہواور شہادت ہارے لیے کرامت ہے ان کان بدین کے والا آء البنساء مهم فارسل معن من يوديهن انت وكان استحيى الران معيبت نا عور لوّں میں اور تجم میں کو بی ملاقہ اورواسطہ قائم ہے توان سجیا ریوں کو کسی اہل اعتبار کے ہمراہ ان کے وطن کک بہنچا د۔ مرصال ان تمام مکا لمات کے بعداین زیاد کوسخت نداست دامنگیر ہونی اور و جھیپ کرکہا لگائر آپ ہیان لوگوں کوان کے ولمن مک بہنجا میں گے اس کے بعد اُبن زیا دیے مت المبيت غليهم التسلام كوائس خرابه كي طرف فيجاست كالحكم ديا ج سجدجامع كربيلو مير فاقع لام انترعيبها فراتي مي لايد خلن على عربتية الآامّ ولد وملوكة بين وقل سبينانين أس خرابس ارك باس الدانديول اورابر ورتول وركوني ورت بنبل تى تى كيونكه ده خيال كرتى تيس كرجيد بم اسير بيليي يريمي اسير بير. عبدالتدابغ فيعت ضي لتدعنه كاوافغه الكيف ابن زياد مجدجام ميراكيا. أسوقت كوفه كي جام صحيرتمام ابل اسلام سے بحري جو ئي

تمى-منربركيها اوراب خطبه كرون آفازكها-الحمد لله الذي اظهر المحق وتضمامي ويبن واشياعدوقتل لكنّ اباب الكنّ اب بيئ أس خدائه بي د وتعارك كاشكريت س کاری کوظا برکیا اورامری کی نصرت فرائی اورامیرالموشین اوراس کے دوستوں کی ہو رہی حانيت كى ورمعا ذالله در دغاكو ابن دروع كو كوتس كرابا ب منكاس الدكلام بيابتك ببنايتنا كعبدالتدارع فيعث وتدالت وليرف استمع كثيرس ألمحا ب بیک کسی بات کو اسکے منہ میں کا ط ویا۔ یہ بزرگ نا مبنا سے اوران کے نامبنا مونیکا حمیم لتحاب كرأن كالم الحد جنگ جمل مي اورسيدي الكه صفين كيافوائي مين جاتي رسي متى-المنكح روزاندمشاغل برببان كبيرحاتي مبركه وههبتيه صبحت شام مكتبام مسجده ممتلك ركم إبينا وقات عزيز كوصوم وصلاة كم شنوليت ميس صرف فواتے لتھے لمخضر و ه ابن زما و كى سخت كلاميول ك سُنن كى طلق أبلاسك أسكو ذا شأا ورنهاست متعقلال سي كيف للطّ يابن المهجانة إن الكذّاب ابن الكذّاب انت وابوك ومن استعملت ابولا باعدوّالله أتقتلون ابنآء التبيين وتتكلمون هفالالكلامراك ابن مرعانة تواور تيراباب دونون مجوتے میں اور دہمی اور اُس کا باب بحی حجوا ہے جسنے مجھ کو عال مقر رکیا ہے کو اولاد سول تشصيف الشعليه والدوسم كونس رك مونين كمنبرول براي كلام كالهوع مرابنك بين بي محمد مرحانا ہے لازم ابن زیادہ یہ سُنکرحاضرین سے بوجھاکہ یہ کون مخص ہو جاہد سخقے معے جواب دیتا ہے بعنراس کے کہ کوئی تض اُن کی معرفت کرائے عبلالا بعند رحمة التنظيية فو وكمر عوركها انا المتكلم يأعد والله اتعتل لل ويدا الظاهرة الت قدا ذهب الله عنهم الرحس وتزعم إنّات على دين لاسلام واعوتاه اين اولا م المهاجرين والانضا ولامنتقسون صاغيتك اللعين على أسان عمد يسول مت الغالمين عقد الله علية واله الاجمعين . من مول مي مول ال كمات كالبين والالوذيت رموندا صليالتد الدواكرون كا لراب اورام بن الجوسلان خوال كراب بس ات مباجروالضارى مبارك سا ضاس فريادكروا وراس كافرمطلق سامقام احب كوخباب يدالمسلين مول رساعانين صلا لله علية الدالة عين في المعين فرايات. اتناسننا تفاكرابن زياوك من بي الكلك في أس فوراً ابن فيعت كي فراري الم

کی دیر تھی جاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے ویب تھاکدابرع فیف گرفتار موحا میں گرقم و المراكب المراج و المان عبد الله الله المراج المرا ن کے گھر مجھید بار آبات رفت گزشت ہوگئی۔ لیمن ابن زیا دکا کبنہ دل سے نہ کلا اس نے پیرا بن فیف کی گفت اری کوا دمی جیسج حب اس ودسری دو در کی خبرنبیکه از در کو بهنی تو و و بمی مت بقبضہ موئے اور ائن کے ساتھ قبیلہ مین کے لوگ بھی شرکی مو سکئے۔ ابن زیا د کے لوگ ان قبائل کی تیا ری د مجیکر وست بقبضد ہوسے سے با زرہے اور وہسیں آئے اِ ن ل والسی کے بعدا بن زیا دیے محد ابن اضعت کے ہمراہ قبیلہ بنی مصرے لوگوں کو بھیجیا اوّ و لوگ عبدالله كي طرف والول سے مقابل موسى محدابن اسعت كي طرف مارے بھي كئى ر اہم عبداللہ ابن عنیف کے طرفدار ول کوشکست ہوئی اور و متفرق ہوگئے محمد ابن شعت بي عبدالله ابن عنيف كم كفركا وروازه توروالا اوران مح كهرمي كمس كيسا -مداللرى لاكى سے ابنى باب سے كہاكہ فوج آگئى صنعيف ليكن جال تمت اب سے كهاكه كيرخوت كياب ميري نلوار محجه كو ديدب مجرعبداللداين للوالبكر بر رجوتر صحم موذ ا برنكل *تُشك*ه اناابن ذى الفضل العفيعن لطّاهر جعفيف شيخ في ابن احرّعام و كردايع من جمعكرو حاسر و وبطل حل لته مغادد و أن كي صاحزادى إلى كتنائ وكيكر كمين لكى ياليتنى كنت رجلا احاصم بين بل يك المؤلاء الفورة قاتلى العزة البرزة المكاش كالمرزة المارس وموتى اوراب السيكمات ميراس قوم مفاكار قاتلان وترت المهاس جنگ کرتی- میکهرای باب نے بہلومیں کھڑی ہوگئی اور طب مک عب اللّدا برع فیعت لرائىمين شغول رب يسعا وتمنداب باب كوبرابر تبلاق رى كه داس طرف سے حمله موا اوراب مائیں حانب سے حباب مرزا ذہبر صاحب مرحوم اینے ایک مرتبہ میں حرعب واللہ كحالات ميں لکھا ہے اس مقام رہنج کے فرماتے ہیں۔ کوراُن کو کہنا دورہے عافکی ش المنامن كى كوئى قدينوس كى الخنقر عبدالله غريب لفاركيد كئے -ابن زياد كے ساسمنے السُسكُ الداس كم حكر سفق كي كف رحمة السعليد رحمة أواستاً-ليهوالسلام فيكوفه سعشام كورداكي لمد بالن مي المبيت عليم السلام كرسفرات م الحالات بيان كرتيم

بيلي المواسي وعبيدالله ابن زياده المبيت عليبهالسلام كوكوف ساس وقت كا اماحب کے کو اس کی اطلاع کا جواب بزیدے پاس سے دا گیا۔ بزیدے ابن زیاد کو کھی جوا بيت عليه السّلام مع سروات شهدار شام مرجبي بيايي ابن زياد في خد نے می فورا تعمیل کم کی اور اہلبیت کرام علیہ السّلام کوسے اُن کے سروں کے شام کی طرف وفدے یہ قافلہ تمراین ذی انجوش عمراین سعدا ورزفراین قبیں کے ہمرا وسشام کوروا مذہوا اربعین کے روز مینی مبیویں صفر کو ارض کر الم میں داخل ہوا۔ با تفاق فرلینین انابت ہو ب كما المبيت بروز العبين واخل كربلاموت، كراخلاف بيب كريس بزركوارت م ر بلامں اربعین کے روز مبلاتے ہیں اور بعض کو فدسے میجے یہی ہے کہ کو فدسے سکتا کے سغرمی ان بزرگواروں کا داخلہ کر ملائے معلّے میں ہوا۔خیالخیرصاحت کی سخالتواریخ ئىم سى سى بىراس امركەغ بىرەنىلىن كىلىنى بىر-سے مہا منزل کر ملائے معلّے اس میں کوئی کلام اور کوئی شبنیں ہے کہ اِلبیت سے جلک کرملامیں بینجا وروہاں ایک روزقیام کرے دوسرے دن مرى مغزل قا دستيه تعادسته ايب شبوردمعرد ت مقام ب، جربرا دخشكي كوندس ساخ ت میل بر واقع ہے۔ قادسیہ علاقہ موسل کے متعلق ہے اصباعتبار آبادی اور دہستگاری وقت بمایشا سے ائیز کے مشہور تقا مات میں واخل ہے۔ بہرسال المبسیت مروسامانء بان وبرلتيان اس منهرس بببو سيخ اوربيإل اكب شاية يوز مرل صل رنبرموصل مك جزائرا ورواق عنه درمیان داقع ہے، امی کے دیما لى نبنيا دعليه السلام كي قرمطېروا قصب- بيتېسسراس ام سيعلموقت تگ مان مشرق کے انگریزی نعشوں میں سندرج ہے۔ حافظ جال الدین محدث کر واد متبر محدتين اورستند مورضين مي شامل بين ابني كمت إب وضة الأمباب میں مخرر فرائے ہیں کے صوفت یہ لوگ شہر موسل کے قریب سط ذى الجرش نے حاکم شہرکو تھ بھیجا کہم لاگ فتے ونصرت کے ماتھ میں سرائے مشہولے کو

منار استرم عفرب واخل بونيوالي مي اس ليه تم كومرام فنراور شرك تمام كوچ و بازار كوا ورقصرا ارت كوبزب وزمنت روجب وقبت ستمرذى الجوش كابه مراميت نامه اميرموصل كومهنجا اس في تمام لوكور كوملا ومفرك خلائنا ویا ادرائ سے برکہا کہ اگران لوگوں کو تم اس حالت سے شہرس لاکو انامہان ہم اوگ ئ فتنه وُ منا دے بعث تو مدمهو گے، اور بدام م لوگوں کے ریخ وطال کی دجہ تو منہو گا۔ اُلج گول ك كم كنهم بجي اس امر رصامند نه مونى جنائي حاكم موس الع شمر ذى الجوش كولكيميل ك کارس شہرمی سبت سے شیوں کی آبادی ہے اس ملیے ہم مکوا ورمتہارے نشکر کو ایسے شہر مِن واخل ہونے کی احازتِ ہنیں دیتے۔ کیونکہ وہ لوگ بچر جا میں گے تو موجودہ امن امان میں بہت بڑی خرابی واقع موگی مناسب قت بہی ہے کر تم لوگ شہرسے مجھ فاصلہ ب و-رسدرسانی کے متعلق تمام صروری چیزی فرائم کر کے بھیجد سی جائمنگی - الیابی ہوا مجى- شمراور أسكام رامي ك حرصل سے تحورى دور برطلحده أثرا اور حاكم موصل -حسب الوعده رسدرساني كاكافي سامان شكر كاه ميں بجو ايا-اكثر علماركى تاليفات سيستهرموصل كي تتعلق به وافتدخاص طوررمعلوم موراب كمشم ے أنالواكي قطره ون ميك كواكي بيم الركريدا- أس تيمراك برسال روزعاشورا خون نازه علماً عمّا اورشعيان على عليه السّلام جن حق أس سَجْر كي زيارت كوات كيم اوروہ تیجمشہ دلقطم کے نام سے مشہورتھا، بر ادلینہ الدعلیہ کے زمان حومت کک قائم إ مروان في ايني معطنت ك زمانه مين أس يتحركو صنائع كراديا بميراً سطح وقت اس كالية نبين حيليا- ناسخ التواريخ ص مهم ٧-هم منزل شهر مكرست. رص سے حبكرية قافله شهر تحريت من منجا. يه شهر شهرب اد امیل کے فاصلہ برہے۔اس تنہرے قرب بنجاریمی شمرابن ذی انچوشن نے بیا ہ ے حاکم کو دلیا ہی مایت نام لکھا حبیا کہ شہر موصل کے امیر کو لکھا تھا گرامیر مصل کے خلات امیر کویت سے بڑی مستعدی سے شمر ذی اُموٹن کے حکم کی تعیل کی ادر تام شہر کوئئ زمیت اور تا زہ آرائی کا حکم دیا۔ تمام شہر کے لوگ زرق برق نظر آنے لیگے رحا کم شہر ہی مناسيت تزك واحتشام ك سائة سوار بوكرات كريزيرى رم ستعبال كيدي رواز موااور

لي بمراسيول كوحكم وماكد وكوئي بوجهه كديكس كاسرسية وتم جواب دنياكه معا ذالندامك خارمي نے یزید برخروج کیا تھا ابن زیادے اُس کا سرکا ٹھریزیڈے پاس مجاہے۔ جیٹ انخے حوکونی ائس فرق مقدس كينبت اُن سے سواِل كرا تھا وہ يہى جاب دينے تھے ۔ يہاں تك كانتا شائيو س سے ایک نظران سے طرحکر کہا کہ رکبی خارجی کا سراہیں ہے۔ میں کو فہسے بھی ابھی آر ما ہوں اوراس سرکو دیکھ حیکا ہوں۔ مجھے بخفیق معلوم ہواہے کہ یہ امام حسین ابن على إبن ابيطالب عليهم السّلام كاسر ب أسكايه كهنا تقاكة تنبرك باست زون من عام شورش مهیل گئی اور سرخص ا<sup>ل</sup> کوم<sup>نٹ</sup> نکرائس مجمع سے علیٰدہ ہونے نگا۔ اُس شہر میں عیسا بیُول ک مبت بڑی آبادی متی وہ سب می انہیں لوگوں سے ساتھ ہو گئے اور ایک ول وا کمنے بان *چوکر کھنے لنگے کہم اُس قوم ش*قا دت اٹر کا کمبی ساتھ نہ وسیننگے جوا بیٹے بینمہ دیستے انڈ جلب و آله وسلم) کے نواسے کوفتل کریں اوراس واقعہ پر خوشی منا میں جب شمرذی اَبُوش وغیرہ ہے اُن لوگوں کا رنگ بیزنگ دیکھا تو بحرت میں ندائر الملہ وارغروہ میں اگر بڑائو وال د یا جوشر تریت سے مقورے فاصلہ پر مقاء بالحوين منزل وأذمي مخلبه دارع وه سے حيكرية فافلهذيين صليتيا سے موّاموا وادي نخله فرود موا ادرایک دن ایک رات و ال مغیب مراج-چینظی منزل شهرلیا. صبح کووادی نخله سے کوم موار شام کوشهرلیا میں واخله دواجب به رمیں ُ داخل موسے اور وہاں کے لوگوں کو وا فعات کرملاکے حالات بحایوری واقفیت ہوئی تو وہ لوگ ہوم کرکے خباب ا مرحبین علیہ السلام کے سرمبارک کو دمجیکر آپ براور آئے حدّ و پدربر در و دوسلام بیسجنسه کے اور کی ابان موکر ہمرا سایان شمر ذکی ابوسٹ جلب اللعن پر لعنت بھیجے نگھے۔ شمر ذامی الجوش سے اُن سے مقا بلہ کیا اورائ کومش وغارت کرکے اورا کی ه و أن سے كوچ كيا اور ويكيل مين دال موت -توس منزل دید کیل براک چیوٹی کی شی علاقهٔ رئیس کے متعلق رحلہ کے کنایہ قع ہے۔ بہال می ایک شانہ روز قیام کرے کرچ موا۔ يى منزل تبريضين بيان عن أيك شاند و قيام موا-نوس منزل سېروغوات منترسيين كافتكراين سي الورد موتے موت يه لوگ ہ زویک چینے شمرذی ابحاش سے بیاں کے اوگول کویمی ولیامی اطلاعنا مراجع

جیبے پہلے موسل اور بحریت کے عاملوں کولکھ بھیجا تھا۔ حاکم دعوات سے نہاہتے سرگرمی کاس كنامه كيقيل كي ورتام شهركوا راسته وبريسسته كيا درنهاست زك واحتشام سوكث وغيره كاستعبال كريح شهرس لايا اوروسط شهريس أستعام برجي رحب كبته تضاكيه لبنه ام حسین علیالسلام کے فرق مبا یک کونفب کردیا اور ایک ادمی کواس نیزه كِ يَجْ صرف يرطِلًا جَلِا كِركِية كُ لِي يَجْلُا وَ إِكْرِهِذَا رأْسِ الحنا رحى دمعا ذالله الغرض وه گراه ضبع سے شام میک برابر حلا حلا کریسی کتبا تھا۔ اہل تنہرے اُس وقت دو فرقے ہو گئی گئے جوبوا خوا بإن بني أمتيه سيستع وهمسرد رامحال اورشاد مان تقي اورج معتقدان المهربي بقيرمه نالان وگرمای سنتے الغرمن شریع وہ رات خرجیش و احت میں بسری برشراب کے م کے خم خالی ہو گئے اور مات بھر خیگ ور ماب کی سجت بر بار ہی جبیح کو کو چ موا جنا ر ام زین العابدین علیالسلام سے روانگی کے وقت اپنے بدر بزرگوارے فرق مجروح کی طرف ويكرايتعارزان مبارك سيادا فراك ليت شعرى عاقل فالديلى براسه وفعة الزَّمان بناحى \* انا بخل الامام ما بالحقى \* صالح بين عصبة الاعلاجى \* علمائي كرام جهسمالتد كي معض اليفات سيستفيد موّا ب كيس مقام را كارسارك ب كياكميا تمعا وه مقام مهيت مِسْتِرك ورمقدس خيال كياجا بالتحاا ورعوا مالناس كخاج مع اوراج است مقاصد کے لیے وہاں حاصر بوکر وعائیں الحقے تھے اور خدا مسالہ و تعالیا أن كے مجله مطالب دمقاصد كؤستجاب فرا تا تھا-و**یں منزل مہر قانسری** شہردعوات سے اُٹھکر می<sup>قا فل</sup>د شہر تعنسری کے قریر سے ایک منزل برواقع ہے جب اس لشکری آمدی خرفسرین میں بنی توجو کم وہاں کثرت سے تیمیان علی ابن ابی طالب علیالت مام او منعے اُن لوگوں سے وہار دروازے بند كركيے اورائي كھرول كى تھيتوں برخ مركز قاتلان امام مظلوم الياكسلام ريون رف لنكا وراك يرتيم محينيك للكاء اوركب الكاات قاتلان آل رسول طلق المدعليدما آ اجمعین اگرتم باری مب کی گرونس بھی ملوارے بنچے رکھ دو مے اسم تم میں سے ہم ایک کولیے ہرمی آنے کی احازت نہیں دینگے حب اُن لوگوں نے بیستعدی اور تیاری دیجی تواحمنہ رن کے تیام سے باز اکر مقبرة النعان میں اس بری مقبرة النعال كيارهوي منزل ابهتام كالكديان وكدن وارتي مكروى المنة

ب منتاكروى اوروه لوگ وبال بارام تمام شب بعرقيام كد كے على العتباح مقام منزل شهرتشيرز جبية قافله نتبر شرزك قرب بيخاا وروال قيام رنيكا اراده كرا صعید رہی متی اسے مام ممبرے وگوں کو تھ کرنے کہا کہ محبر کو ایٹھیں خری ۔ برجنا ببيد فرز مرم مصيطف صفي الترعلبيه واله وسلمو دلبندعلى مرتصلي عليالسلام كافرق بران لوگون کوای نثیرمی ناتنے دو کیونکوان کے آئے سے ہم سب و ا الم سے خارج موجا بیس کے۔ اُس کی بی تقریب کر تمام شہرے روغيو کی مخالفت پرمتفق موکنی میچه به موا که وه کشکر شفاوت اثر دمان ارسے زیا به و ماننے المفكرا كيحيوت سقلعيس وأسى شهرك بالمرتقورت فاصلر بنابوا تفايهنج ريشاء مِوْا تُوصِرُورِ مُتَّعًا مُرْمِبَ بَي سَحَمَ مِمَّا اسْ مَلعه كُوقِلعُهُ كَفِيطاً بِ كَهِيَّ بِيَّ - قلعه والول ئے بھی دروازے مبدکر لیے اوران لوگوں کواسے نہ دیا۔ بلکہ فلعہ سرسے ان کی مرافعت کی فكري كرك لكك بيجالت ديميكروني فلعدك نيج آيا اور كبنه لكا آياتم لوك يزير ابن معاويه کی دعایا اور زیر فران بنیں مور تم لوگ بهار*ے لشکر کو اپنے فلعہ میں آنے دور قلعہ کے در*وازے کھولدوا ورآب وطعام اورحلہ صرورہات سے ہماری جراد ان لوگوں نے کیزبان اور کی کیلم - دہاکہ قسم خراکی تم کم ایک گھوٹ یا نی تھی ہنیں دسینگے ، کیونکہ تم تو وہی ہو جہنو ں۔ ا مصین علیانسلام کو بعو کا بیاسامیدان کرملامی شهید کیا۔ لیکے یہ کلام منکر خولی کو یوری مایوسی بوگئ وال کے روانہ ہوسے الدارض سیبرمیں دائل ہوئے۔ **ر صوین شنرل ارض میمپور** حب به قافله ارض سیبور میں واحل موا تو خاب ام<sup>ز</sup> میالعا برین للمك يوانعارزريب فاك م سادالعلوج فما ترضى بالعرب لم وص راسُ الامة الذنب + يا للرِّجال لما يا تي الزِّمان يد ٠ مزاليجيب لَّذَى مامثل عجبُ الالسول على الا قتاب عادير والمروان ليرى تحتهم ببب جروقت ابن نیاد کالشکرشهر کے قریب بہنجا تو تمام شہرے لوگ جمع ہوکراس ا مرری<sup>ا</sup> رسكيك كدا يان وكون كوريان أراحات يا ادريمها يدمقا مات كيطرح أنخ شهرمين اسف دياها إن لوگول ميں ايپ خفس و صحاب عثمان بن عظان ميں سے تنعا اُنٹ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کيٹ کہ یزدگواسی دیاجات اوران کے روک میں کسی طرح کی صلحت بنیں ہے کیونک بول کوق

ے اس وقت کے برابر ہرشہراور ہرقعب میں موتے جاتے ہی کی عگہ کے لوگوں سلن ان سے سی قسم کی مخالفت نہیں کی ہے۔ ہم لوگ بھی ان کوشہر میں بالا مزاحمت آسے دیر اورمهاب سے بموافقت خصت کردیں عاصرین نے جواب دیا تعمر ضراکی ہم ایسانہیں کرنیگے اورنہ امریمی مرادگوں کو گوارا ہوگا کہ یہ قوم جنا شعاراً ترکر ہارے تمہر کو بزنام کردے ۔ کہیں وولوگ وال سے أسم اور تام بانی کے حض کاٹ دیے کو انکا با فی برگیا اورستد جنگ مِوكر البزكل آس، اسن مي الشكر ابن زياد يمي آلكيا فيتير به مواكدد ونول شركول مي مقابل موكيا اور حت اطائي واقع موني ك الشكرابن زياد سے حيد الوادي مارے كي - اورا ،ال سيبورك بمي كفرلوك ارك كئ جناب أم كلنوم عليها السلام ف يوعياك اس شهركاكيا الم م بعلوم مواسيبور أب ك فرايا- اعد بالله تعالى شرابهم وارخص اسعا دهمرو وفع ايدى الظلمة عنهم مين صداونه ما فدوتعاك إنى بين كم المثرى تراوكوارا فراک اورصروربات خوردنی اوردیشدنی ان کی فراوان اورارزان فراک مورخ آبومفنف کاباین ہے کہ وہ زمین آج ک النی سرمبزوشا داب ہے اور زرخیز کہ کوئی اور مقام اس کے مقابدمين نهيب بتلايا جاسخنا مهرحال الرسيبورة كسيطح ان لوگوں كواہي شهرس تمهم کی احازت مذوی اوریه احز کار مجور موکروال سے والی موسے۔ جود هورس منزل ننبر حاق بہاں کے لوگ مجی اُسی طرح میں اے ادریہ قان کا قافلہ وبال سي تبي بين مرام دائي أكرشهم صمي بينا -

كوارت جائت تتصا مدكت جات تتے با قوم / كغربب مالا يمان ولاصلا ل بعد الم ے نوم گراہ بعدا یان کے گفرنہیں ہوسختاءا مدیعد مرابیت کے منلالت نہیں ہوسکتی أخركارا بل شهرك فدة ابن زياد كوسات بشات كمنيستيس كسبنجاديا. أس وقت فام ال شہراس امر رمتفق ہوگئے کہ اس قوم جفا شعار سے مقابلہ کمیاجا ہے اور اکن سے فرق التلام مين ليامات - چانحدال مص ابل جرأت و تنجاعت منهور تھے اس لیے شراورخ لی انسران نوج نے شہر دمشق مختطا ہے شائم کو توسیم محکر اُن سے مقابلہ و مقًا لله كومناسب تتب ند مجمأ ا ودا خركاراين طرت سطرح أدكير وإلى سي كوج كيا-سولهور منزل بعلیاب نهرببلیک شهردشق تختگاه شام سے تین روز کی را ه پر و اقع ہے ۔ بیٹ پرسب سے پر نضا اور پر مخلف مشہورہ بہت سے انار قدمیر اور قصور بہب ج تمام دکمال سنگ رضام سے سبنے ہوئے ہیں اور حن کی مثالیں دُنیا میں کم یائی حاتی ہیں۔ وقت کک و ہاں موج 'دہیں۔ ہبرحال حب نوج پزید بیاں نیخی تو شمر ذکی الجومشن سے میاں کے امیرکے نام بھی رسدرسانی وغیرہ کے پورے انتظام کے لیے کا م ہوا بت کی ا م کرنے کی حاکمہ کے لیے وا فرسامان کیا جا سے۔امیر بعبیک نے پورے ما کے فردان کی تعمیل کی سبہوں نے تمام شہر میں آئیند نبدی کرا دی اور دارالا مارت میرسا ما ن رققن سرددا درابواع واقسام کے اسا ہے تیں وسرور متیا کرائے اور جا بحاط نفسب کردیے ا ورببت سی اقسام کے باہے بجرائے غرصنکہ کامل طورسے قتل ا مام حسین علیہ السّلام کی عید منائی گئی اور طری تعظیم و تحریم سے فوج یزید کولیکر ستبرمی واخیل بوا خباب ام کلتوم التُنطيها ف يوجيا كراس تُنهركا كمانام ب ومعلوم بوابعليك آين فراياً مآحا لله معالي خيا ولااعذب الله شرابهم ولا دفع أيبى فالغللمة يعنهم فلوان الدّنيا كانت ملوة عدلًا وتسطالما انالهم الإطلما وجودا صدائ تعاكان كىرسىرى وشادابى كوحسرار کے۔ اوران کا یانی مینا گوارا نہ کرے اور اگرچہ تمام و نیا عدل ووا دسے پر مولکن اہم اُن کوشی جوروستم كاوركسي فضع كوئى حقدنسك الخقراز ميكالنكوست بعرنهات عين وعشرت ادر آرام وراحت سي بسركرك عبع بوت روانه بوا-وي منزل ويروابهب اب قافله دير رامب مين بجا- ديررام

كى وجست تام كردونول مي اكيت شوروم حروت مقام ، دير رابب ي بنجران لوكول ف عليهم اسلام كوعلنيده قيام كزنكي جكددي اورأت ايك برفضنا اورآرام ده مز لخدو تمثیرے امام زین العابرین علیالسلام سے بیحالت مشاہرہ فراکر ذیل کے سفار بیھے۔ الحدو تمثیرے المام زین العابرین علیالسلام سے بیحالت مشاہرہ فراکر ذیل کے سفار بیھے۔ موى الزمان فِاتَعْنِي عَبَاتَبْ له عِن الكرام ولا تَعْنَى مِصا نَبْعَه لِيتَ شَرَّى لِلْ كَرَادُ أَعْارِ بِنَا صرونه والى كلزداً محارب ميديرونا على القاب عارية موسائز العيث مي عنرعازيه كاننامن بنات الروم بدينهم + اوكلما قاله الحنت ادكا ذبر+ كذبتم برسول الله وملكم بإامة السوءقد ضاقت ملاهبه ير مقام رت الابام سے شام كے عيسا يُول كى عبا دَيكاه تھا اور بياں كليساكى ايك قديم عارت تيا، عقى بلي ايك نضراني رامب رسّا تقا اوراس صومعه كي مامي خدمات أسي ومتعلّق عيل مار-مأظرن كوما دركمنا جابيي كه دير رامب كاواقعهاليها مشهورا ورمتوا ترب كه اس كو فريعتين -علادت بجال دمناهت بن ابن اليفات مي تخرير كياب علمائك شيع بي سے الا او محل علمالاً والغفان في جلا والعيون اور كار آلانوار مي اور علامه طر كي في منتخبات مي اورا يومخف سن من ميل ورعلمائه المِبنّت سيام ابوالفرح صغباني ني مقا تراكطالبين ميل ورام م ابواحاق مفرائن في كما ب هنياً والعين في تعمل الحميين من اورجا فط جال الدين مجِدَث نے روحتٰ الاحبا. مِل مدخا دنشاه سن روَضته الصّفا مِن كا في تفضيل كه ساتحه لحما ب مرمران العدكوكماب روفة الاحال وزائخ التواريخ كي عبارت سے ترجمہ كركے ذيل ميں الكھتے ہيں۔ میر*حال جب بی*ہ فوج دیر راہب کے قرب اُر ّی ا درا بنے عیش <sup>وع</sup>شرت ک<sup>و ش</sup>اعل م<sup>م و</sup> مونی توخاب امام مین علیالسلام کے فرق مبارک کواکی معنبوط اور تم مصندوق میں بذکرد رائن صندوق کوعمرت وید کے قرب رکھدیا۔ مقوری دیرے بعدجب اُن کی ہے نوشی کی والتي سيربني سي مبتل موف فكيس تواننون في جام وحبت كورخاست كريم مفره طعام بجيا وستحرونيل بيشعرد بواربر لكحدمام + شفاعة حبرة يوم الحساب + يرديك رأن كوي تتيب مواديها باك المنكريس تنجن ولسرا فلاكونمنا مهيس كواستنس وهاته خائب بوكي بحتوثرى ديرك بعد مجروه باته العارموكما اورميروليهي كسن بيشولهدا فقدوا تلوليدل مشفيع وحريوم القيمة في العذاب مذاكمة مراكفرت مسك الترطية الدوام كمي الخاشات د واين محاور

وزقيامت عذاب ميس متبلا بوشط بيرطال ويجكر بجرأن لوكول في مانعت كاقصدكيا غائب موكيا ميرى باري مزوارموا اوراب كابار يشغر كخاسك وقد قلوالحسين جكهوا العت حكمهم حكوالكتكب جن لوكون سئ ظالموں كے كہتے سے جائے احتماع المسال العام الله الله الله الله الله ا المبنول في منالات حكم قران كي تعميل كي - بيتوه التعارم بي جمعاحب ناسخ المتواريخ لکھے ہیں کر محقق ابو منف سے اپنے مقتل میں ہیں ساعدی کیا سنا دی شعرًا ور الكيمين و ولا غضبوالالد وخالفوه م وليرغيشوه في يومرالما ب الالعن الإلهُ بنِي زيّاد . واسكنهم عجبتم في العذاب بيني ان توكون ك ابن صراكر آزرده كيا ورأس كحفلات كيارا وروه برؤ وقيامت ببني جيو منيكي خدائه يسبحانه وتعاليا لعنت كرے آلى زياد يرا مدأن كوم بم كفلب من ماخل كرے -ببرحال بيا فارتظيرها مره كرك نشكر والول كم مون وحواس جات رب اور مار ب وف ان نوگوں سے رات کو کچے نہ کھایا اور وسیے کے وسیے ہی رو گئے، یہ توان لوگوں کاحال تھا اب اُس امب بضرانی کی پیکنینیت مولئ که اُسکے کا بور مریح بیٹ عزیب اوازیں آن لکیں جب ول آدسی مات کے عیادت الی کے لیے اُسٹا تو اُسٹ و بچھاکداکی عسندو تھا بحاداس سعا كي فظيم الشال بورا آسان ساط ب وردروازه بلك آسان كفله موك بي ا د زفر تنگان رمت أس صند و ق رمیلوات دسلام جمیحتے ہیں السلام علیک یابن رمول اللہ صنفي الشرعلبيه والدوسلم طامب حيال وبحيكر سخت شطب موا اورات بحروه إسى ون بيم من متبلار في حبب بيدة محرمو وارمواقوه اسجاعت شقاوت بينيدك إس الما وفي ويعض لكاكداس صندوق مي كياسه وأست جواب بي كماكة موا ذال الرصندوق مرايك خارمي كاسرب جويزيد كفلات موكر حره العالين ابن ويادك أس كومل كروالا- ار راوک اس سے سرکویز دابن معاویت باس کیے جاتے ہیں۔ را برب سے برجہا کہ سأست جواب وباكر حسين بن على عليهما الر كرفدانهارى وم كولاكرك كت وينايى كام كياج بماست فرق على الدرارية المراسبة وسكام الدرارية المراسبة ومنطق المراد والمراسبة والمرابية المراسبة والمراسبة والمراسبة والمراسبة والمراسبة والمراسبة والمراسبة والمراسبة والمراسبة المراسبة وبنك من بركائس وت ون ازه أسان ، برسكا اور المنظيم ما العمل إن اورام عمل من بي ابي مولكون عبت كوا ولكمة

میرے باس رہے دو. فل نے کہا کہ برسرتوسوائے برزید ابن معاویہ کے اور کم ر جائمیاً -کیونکہ ہم لوگوں کواس کے لیے ابغا مات گرا تا یہ طبے والے ہیں - ماہب۔ معاكداس كے ليے تم كوكتنا انعام ملين والاب -خولى نے كہا دس بزار درم - رابب سے ائنی وقت دس ہزار در م کی تھیلی اس کی والے کرد می اور سرمبارک ا مام میسین علیہ السّلا رمین اخل موا اور فرق مبارک کوشک وعبرسے معظر کرے اکم *ى ركماً اوريي كاطب بوكركها* والله يعزعلى بأا ماعب الله أن لا أواس بااباعب اللهاذالقيت حترك يحتلالمصطفي ستى الله عليدواله وسلم كانته ليانا ان لا إله الآا لله وحدى لامتريك له وانتهدان عمدنا رّسول الله واشهدان علم اسلت على مديك وانامولاك اقرارتها وتسك بعدوه سلمان موكيا علمات المبيت رصوان لبهم كى رواييون سي ستفاد مومًا ب كه فرق مبارك حبّاب المصين على السلام في التي التي ل امب كو دخار شبت كا وعده هنايت فرابا - دنجيو بحرالكيالي وشرح شافيه وجلارالعيون ا حب فوج ابنِ زیا دینے کوچ کرکے دوسرے مقام برقیام کیا تواٹس تھیلی کومٹھا کراکس بھتے ہے کرناچا ہا تہ دیجیا کہ تھیلی کے اکیٹ طرف لکھا ہوایا یا لا تقسیب الله غا فلاعتما پیمل النظامیوں ا ورأس كے دامنی طرف يريكما مواتفا وسيع لموالذين ظلموآ ائ منقلب ينقلبون خولي سے ان دونون آيتون كوير حكرا نامله واناالبه رجعون كها اوراسية بمراسون سي مسرازك اوشیده رکھا یعض بنیوں سے بھی مشغا دہوناہے کراس وا تعریکے بعد ہی سے اس را ہمب ب سکونت دیرنزیک کردی اور او صرا و صربها طودن ادر دینگلون میں رکم ابنی بقیم عما و ت ورامنت كمشاغل مي صرف كردي-

رَانَى نَظُرِفْرِقِ مَالِكَ خِابِ الْمَصِينَ الْمِيالِتُلَام بِرَثْرِي آبِ كَيْ جَالِ مارك كَا مَى الْحُونِ مِن خِرِكَى بِدِيارُ دى ، بِعِرْبِ اُستِ غورست بِحَا هِ كَي تُو دِيجِيا كَدَابِ كَالْم ش مين بير د كيكروه اورسترية يا اوركان لكايا توسسنا كراب وراس کو مخت خوف لاحق موا. آخر کاروه سرداران کشکر کے باس آیا او وجياكداس بزرگواركاكيانام ب معلوم مواكرسين بن على عليالسلام - بيراس ي دهياكه يد جناب الاحتمار عليه السلام محور رواقارب. بي منت بي-فَيْسَهُ مَ بِمِ مِنْظا بِرِمُوطِّكُ وَالتَّذِكُ شَرِّعِيت محد صلّة الشَّرْظليدِ والدَّ ومسلم مِينَ إن احق رائسی ہی الیک میں تیں سوائے خانوا دہ انب یارکے اور کم طبقہ انسانی کے کیے محضوص نہیں ہیں اور پی سیستیں اُن کے حقوق کی واضح وسلیں ہیں ا أست بوجيا كداس سين عليدالسادم كى ال كاكيا نام ب ومعلوم مواكه فاط وآله وسلم بس يوكله سُنتے ہى وه رابب بيو دى سلمان جوگيا اُسے جا با كہ جا درغير ہمالسلام کی مذرکرے ۔ گرا فسران فرج نے اُس کوان آ مورسے م بإرا ورسطوت رزيد سيراس كومهبت درا بإاور دهمكا يا تواس كوان لوگوں ريخت عضه أبااه ت لِبِسِيتُ كي ضلوص مِنْ سنة ان تُوكُوں سے مقالبہ کیا بیا تنک کہ اراکیا اوراُسکو دروازہُ حرّان ب وہ بیچیے شہید کے خطاب سے یا دکیا جا آہے۔ ر. یلی آبا دی ہے چوطوفان نوح بعدا اومون اوروگ وہاں سے اور بی بہلی حکر ہے جبال جناب ابر اہم علیالسلام ازود سے نجات با رمقیم موت بیت برشهر قرسے دوروز کی را و برواقع ہے۔ لمام نے متر وی انجوش کو للب کرتے فرا کی میری ایک ستدعاہے اگر تواسے مان ليكا قد تيافاص حال موكا ده بيب كديشرومنقب مزارون ميا لاكمول تماشا مينال كا برایوں کارامنا اور بجوم ہے، بم کو باتوا سے وروازہ سے بچار جبال آبادی کم مواقع المالی

الجوم مى ذبو اورنبي توطلوم نبيد ول سك مرول كوباك ونول كالمحليا وكرتا مثاني ان ك ديجين مرون برجائي اور مير ادى طرف أن كود يجيف كاموق نه سلے مركزت الیاکب مقاجواس تخریز کومیند کریا . است اس سے بھکس کیا اورا بھیبست ووں کو در وازہ عات سے جہاں تمام شہرسے زبایدہ اور مانی اور تماشا یوں کامبی ایسا ہوم مقاکد شانہ تا زحيلًا تعاشهر من كي بالديرة الله وروارة ساعات سے دورور ماشارول كي برجروا مرجام کرہنا ترشائخ شام میں سے ایک سے ان اسروں کو دھیکرا وران کومسا ذالہ بارات كقاروابل ذم محبركها كمه الحدد لله الذى متلكم واصلكم وقطع قر الفيناتهم خداكاشك يبحب ليئ تمادكون كوملاك كميا ا درستاخ فتتنه ؤمنيا دكوربيخ ومن سيما كحار والا اورانبس بانول كرماته لهبت سي فحش كلام مي أسنه كمه جناب المم زين لعابر ببطر السلام بناب صبر مستقلال س أسط كُتا خانه كلام توشق رسي ، حب و خاموس برخياتوا و فرايا ے شیخ وسے قرآن مجدیمی برط صلب و استے کہا ہاں-ادرمیں برا برام سکی ملادت کرتا ہوں -أبي فرايا قوت قرأن مجيد من يرايهي رياحات قل لااستلكوعلية اجرًا اللا الموت فالقا أست كما بال أسي بمرفرا يكررات بمي رفي بو وات ذي القرب حقد أس كها إل يجيب كنب فرايا يهمت بمي يُرحى ب انّما يريه الله لميذهب عنكم الرّجس اهل البيت وبطهم كم تعلَّقيراً ؟ أس نے كمال يجرابي فرايا عبائي سيسب يتي باري بي شان بي نازل موني بي همين من و ذوي القرني اورمهين من وه البيث من كوحي مبحانه وتعاسط نه وتنيأ كي مام الأنسو باك وباكيزه فرايب بير سنراس شغ اسينها مقامسان كي طرف أعفا ك ادر در كلاه ما لعالمين مي ومن كي اللهمة انى اتوب البيك اللهمة انى ابرّع البيك من علاّو ال من قبل ال محمّل صلّى الله عليهم اجمعين يرورد كالأمين توبر كرنا مول وربرأت حابهًا بول در بزار موا بول شمان ال محدا ورأن وكوب سي بنول في المبيت عليهم المام ومل كيابية رکے کستے جنابا مام زین العابین علیالتلام کی خدشمیں ومن کی کہ یابن رکول اللہ صلے اللہ عليه والدوسلمس برارإن آيات كي لاوت كراعقالين إن كم مفرم كونهس مبتا مقار من توبراتا مول آیا بدت بیری قبول بو عی سے انس و آب سے فرای ان تبت تاب الله عليك وانت معنا أكرة بركاس توضاع سجان وتعالى يرى توج كوتبول كريج اورتوساك ماته موريكا بيئتكروه بجاءم قام ائب بوار حبابي خريزيد كوموني تراسع أسومل وا

ن واقعدكو برتغير الفاظ ابن مجرف صواعق محرقه مي الم طراني كي اسنا دس الحاب اوراً فندوزي من بناتيم المودة في الفرن من من قل فرايا ب وتجيوص و و و . اسى كے اليها واقعة مبل ساعدى محابى رسول الله تصلي الله عليه والدوستم كا ب حس كوم كوتشريف لينك تقي وال سے بيشام مي آئے جس روز بيشهر مي آئے تو اُنہوں. آرائیما سے گوناگوں اورزمنیت بائے بوکلوں سے آرائستہ بایا حضوصاً فرا نروائے عصرے دامالا ارت كى مجاوط كاتوكونى ممّارى نبيل عقاء مخل دويا بْسِّي برده بلس زرگار هجوشي موي ا تھے ، ادر ددبارعام سے لیکر دربارخاص کے کرسی ہائے جوا ہزگار کی دورویہ تطاریں لگی ہوئی میں اور محضلِ طرب وسیش بر باہمتی اور گانیوا لیے مرد وعور توں کے بچوم سے تھے سہال عدی كويرساان ديمكر سخت تعب موا - سجه كه آج ان كى كى مخصوص عيد كا دان ب ـ ا يك شامی سے پوچھا کہ آج تم لوگوں کی کوئنی عبدہے ؟ اُسنے تعجب سے یو جھا کہ شاید تم عر<del>سے</del> ج ا دینشین موساسی لیے بہتیں ترجے واقعہ کی خربنیں ہے۔ سہل نے فرایا۔ بھائی میں عرص وائی بنیں میں ہل ساعدی ہوں جناب سالتاب صلّے الله علیدا کہ وسلم کا صحابی اس مروشای ذ بامااعجبك المتكولا تمطردما والارض لاتغنست باهلها واستسهل تتإرب تنجب لیے *یبی کا فی ہے کہ آسان سے خون نہیں برس*تا اور زمین مدا پنوباشند د پ ک<sup>وهنس</sup> نہیں جاتی ا بعائی بیرکیوں واس مروشامی سے جاب دیا۔ کیوں نہو آج ملک مار میں مدیب لام کا فرق میارک دربار رز برمیں بر ریسے بیے جاتے ہیں بیٹ ننا تھا کہ سہل کے ہوش وحواش جائے رہے۔ کہنے تھے۔ ارے پزیدا ورا ام حمین علیہ اسلام کے سکا مرير -كيول معائى منهرك كس وروازه سے آب كا فرق الهرلا ياجا كيكا - اس مروشاى ك دولادة إ - الجي ان لوگول بي بي باش مو رسي تقس كه ايك ورببت سيملم ا وربرقس كا كمي مؤدارموش ا وربهت سي مطلوم تهيدول كمسرنيز والم كانوكول بروكم اللى مسيد اودائن ك يحيي شتران وعل و يكاوه برمبت معيبت ده بعيال ركشان واسرعوان نظرتن وبجم كاعت اين نقاب جروكوان والوا سے چھائے ہو اے عشیں اورام برمی اس شرم وحلکے اسپنے سرول کو زا نوکل برم ملک

ئيس انبس آفت رسيدون مي اكيسنط اونب يراكي صغيرالس الوكى وكملائي ديهم ابیان سند کرمی اُس کی کم بی اور تجیی کھالتول کونے دیکھ کا جیاب ہوگراس کے اِس کھیا در دوجیا کہ اُپ کون ہیں اُس نے جاب دیا میں موں کمینہ دختر خاب ا م صین علیالسلام یں سے کہاس موں آپ کے جربز رکوارصتے الله ملیہ والدوسلم کاصحابی سبل ساعدی - اگ ا بكواس قت مجست كوئى خدست لينى موتو تبلائي - أس معدد ك جاب إكر الركيس تسك وان سرائ برده كومارساونوںك إس سعلوده كرادس اكدان الحرمل كيمب ان سروں کے دیکھنے میں شنول ہوجائے اور جارے باس سے یہ بچوم کم ہوجائے عصرت مکینہ علیہ السلام سے یوئنکر مہاں اعدی نے لفکریان بزیر کو کچو سے دیجر سرائے مما مک جمہدا اليهم اسلام كووبال سيب ويارسهل كابان بكدوه فرقد مجاكا رسرا مصمهدا وكودبال سیر صالاً تدساکنین شام میں ہے ، پی عورتیں مجد کو نظر شربی جواہے کو مطول برقات کے خیال سے جرحی ہوئی تعلیں ان میں سے ایک کر خمیرہ عورت متی حب فرقِ مبارک جناب ا ام سین م ان کے قرب آیا تو اس نے ایک مجھر تھینے کا آب کے سرریا را میں سے تو فعدا اپنی انھینی كرلين اورائب وونوں إلته أنشاكر أسمان كئ طرف لبندكيے اور ديگاہ ربّ العزّ شاين دعاكم كهالمهم احلكها واحلكعن معها عِنْ محسِّد وَّاله صلَّى الله عليدوا أبه جعين برورَّهُ كَا م طعود كوا ورائ عورتول كوج استكے سائد ہر، الماك كر والريخ محكم والير المبين سبس كا بيان ہم دائمى سيراكلام تمام يمي نه جوانفاكدوه بايخ ل عرتيس كوسط سي كركر مركيس + مرزيدا ورحباب ام زين العابرين علية اسلام

اسران المبت عليه السلام كوزق الامعليه السلام كما عدد ارزييس لاك بيداسوت فاع دخل كي كيف من السام كوزق الامعليه السلام كم الفرات برغال به والقالومتواة مام برجام مين المين برغال به والقالومتواة مام برجام مين المين المناس من المين خال المام مين علي السلام كمراه المين من المين ال

برب سائت کوابول او توسے کتاری طوف متوجری مہیں میدنا - اب مجہ کواحازت دس كرمي كجدكل م كرول يزيين كهاكد الحيافراسية كمركلهم فهل ندفواسية كأ-ا ام عليالسلام دا بالمقل وقفت صوتفا كاينبنى لمشلى ان الول المجرمي ا*م منصب بيفائز بول جال لن*اك برج كرم كامهل بنهي كرسخا كيركيا عن فرايا انشدك بأيزيد مسا ظنك برسول الله صلِّ الله عليه والهوسكولوان على عنه الحال مجه كوض كم مريركيا ميال سي بيان ار کا گرجاب رسالت آب صلے اللہ علیہ والد وستم اس وقت ہم اوگول کو اس اسے دیکھتے وكيا فرات رييك جاب ويا بأبن الحسين علينه السّلام ابوك مطع رحى وجمل حتى و نازعنى فى سلطانى فصنع الله ما قدراكيت اس فرزند مين مدير اسلام اب كماي مير صكرهم كوقط فروا بيري حقوق سائخاركماا ورميري للطنت مي زاع والغ كي م خذات سجانه ولتعاسف جوكموان كماته كميا وه ظاهره - الممرين العابدين علي السّلام في المسح درا. ميل رفتاد فرايا وما اصاب من مصيبة في الارص ولا في آنفسكم إلا في كتاب فبل ان نبراها ان ذلات على الله يسير ضرائ تبارك وتعالى فرا آب كار كرق صيبت لينبي وونیامی تہارے نفوس برلای ہو بہلے سے مقد منہوی ہوا دراش الشان دیہلے ما مکتو م بنوم بو- اوريه تمام امور والت يزوك مهل اوراسان بني- يزيد عليد اللمن اس فكوم لي الماموا تفاكدكونى بات أتب سي عاص حبى يا واش مي أب قتل كاحكم ديا جاس حب أس النات كوئى اليئ باعت دسُن توخواه المجي تسبيح كرداني مراعتراض شروع كريبيه - بات يديمتى كدجنا ب ا ام زین اس بربی علیه السلام کے اسمیں اسونت ایک جیو ٹی می تبیع متی جس کے دانوں کو كوآب گردش دے رہے تھے۔ ہزید کے احراص کے جواب میں آپنے ارشاد فرا یا کہ میرے ید بزرگوارك ميرے مبربزرگوارسے روات فرائى سے كدوہ خاب فارمى برمكركسى يو بترين بر كوت تقيمًا وتَدَيِّك مِكْر دان س فراعت نبوك - إلتر س تبيع مككر فرائق تق اللهم الله اصبعت استقلت واعدال واحداك واحداك بديدما اديربه سعى بروركاراس اليى حالت مې مېچى كى كىرىيى كا بول مى تىرى - اوتىجىدى كى اود كى كى اور كى كى اور تېلىل كرنا مولى ترى اتى بارغتنى بارس نے اس سنے كے دانوں كوكر دستى ي سے يرويد بس اسبة اس الى من اب مبتر بزركوارى الى كرنا بول ينديك كما لا اكلمراحل استك لاو يبيبى ما ببود بديس تماؤكون مركى تض كواليانيس با جسني وارس مراشه

والوامو بهرزيك اباسلسله كام مول فازكما الحمد شدالة يقل اباك أس منداكاتكم مع من في ترك إب كوقتل كرايا - جناب المم زين العابدين البدالت المساب اس المنظ خانه كلام من نبيس من الفي المنار مور فراياً لعنة الله على من قبل إلى - الما حذا کی منت اس تخص پر بوسب میرے بدربزرگوارکونس کیا بزید توالی باتول کی اگر یی میں مقا اور خاصکر اسی سیے است ان حت کلامیوں کی طول وطویل تہیداً تھائی متی ۔ امام علیدالسلام کا بیج امب سُننے ہی اُس نے حکم دیاکہ ان کی گر دن ماری جائے۔ اُس کا بی حکم مشنکا أت من والم فا داقتلتى فينات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من يردهم إل مناذلهم وليس لهرمحرم غيرى اس مزيد حب توضيح ش كرد اك كاتو بجرم رسول خا صلے المدعليه واله وسلم كوان كے كھرول مك كون لينجابك كا-آپ نے كمچواليكھسرت إميريج اسكوچاب ويآكه يزيد بمبلخت متا نزموا - اورصبيا كه كوفه مين ابن زياديك جواب ويا مخا وليابي اِس سے بعدائش می ازلی سے جوب خیزران لیکوا ام حمین علیالسلام کے د خالفِ مبارک کمییا تھ وه ب ا د بي كي جو ا بوبرزة الاسلى صحابي رسول تصلّح للشّر عليه والله وسلم سے ديجيي زلّى وه ميزير وقا كرك كهن لنكر ويجلف يأميزي التكت تغزا لحسدين عليه الشاؤم بقضيبك اشهد لمة وأتيت بسول الله صلى الله عليه واله وسلوريتعن ثناياه وثنايا احب الحسن ع السلام وبقول انتماسيس اشباب عل الجنة فقتل الله فاتلكما ولعنت الله واعداريم وساكت ميضيرا واك ب تجيار يزير تو د ذان جناب امام حسين عليب الكاماب فهم خاكى ميس مع جناب رسول مندا صف المعد فليد والد وسلم كود يجاكدا ب معزن ن وا مام حسین علیها السلام ك و مدان مبارك كروس لين تعلي اوران كوچست ت ومالم لمستح جلتے سفے کرتم وولؤل مسرواران جانا ہن ابل حبّت ہو، خداشت سجانہ تعاسل انتہارسے فاللين كوارس أن ربعنت كري اورائن كم ليئة تن مبم متيا فراك -يزيد المجات سنة توأس الورزه كوكالدية كاحم ديا- يسنة بحث تمكير موكرال ے آتھے چے اے اور کمنے لگے قطع اللہ ید باف پایوید خدائے سبی شواتا کے بیرے انتہا لي الما الما الما الما المن عدومه الما الما المدال على المدول الدولم كالمحام وكالمات

وغلاف بحت کے جواب میں بزریائے کہا کہ اگر می کو تیرے سائٹہ صحبت رسول صلے الدولم یہ والگ والم كاخيال مذبو اتوس اس وقت تريق تل كاحكردتيا بمرسف كها - بهان الله- ميرس سائد تزمرون حبت رسول صلى السُمعيد وآله وسلم كالتنالحاظ كياجا ماسم كرحال فيتى كي حاتى ب - مكم ا محبین علیه السّلام کے ساتھ قرابت نبوی کا کو ٹی خیال نہیں رکھا گیا اوران کو بے گناہ قتل لياكميا يسمره ابن خباده كي اس تقريب أس مفل مين البيا الزيراك تمام سامعين عيوث ميوكم رْول ن لگے اور پزید کا در بار شال نه خاصه عزاخا نه هوگیا-برزیدا درسفیسی سلطان روم ای کے ایساسفیر وم کا واقعہ ہے جو فرنیتن می معتبراً ورستمند الیفات بس درج ہے - بیزید کے ورما ر میں جہاں اور ممالک کے سفیرحاصر تقے وہاں اطنتِ روم کا سفیر نمی موجو د تھا۔ اُس سے برزیہ مخاطب موكر بوجها كه به سروط شت طسلامي ركحاب كس كاب - يز مريك ميل تو أس يكبكر الدنياجا باكد بخفياس سے كياغون-كسى كاسرمو سفيرروم كے كہاكہ بات يدي كذب مرکینے با دشاہ کی فدمت میں جاتا ہوں تو دہ ذرّہ ذرّہ تنام حالات مجمعے پو حقیا ہے اِس وجس مين دريا فك كرمًا مولكه اس سربريده كي حقيقت حال لي مجمع مطلع فراسيئي بربيك كهاكد يسرامام صين ابن على عليها السلام كاب - تيراس في يوحياكدان كى مال كاكميانا مب أسف كها فاطمئليها السّلام اس فيريض في عجوبها كه وبي فاطمة جرمتها رسے رسول (صلے الله عليه دآله وسلم كى بيلى ب يزيد نے كها الله وسن كها النوس بخد براور ے دین پر۔ میرا مزمب اور تیرا ایک نہیں ہوستا۔ مجھ کو دیجیو کہ مبرالنب حصزت واو دعلے نبتنا وعلىلتلام برتمام موتاب. مجه سے لير حباب و اوُ د عليه التلام كب مهرت ك<del>ين</del>ت كالتمار سوتاب يلين تابهم بيودادر بضارئ آج يك ميرك قدم كى فاك كوتبرك جف این انکھوں سے لگلتے ہیں اور تم لوگ ایسے بزرگوار کوجو متارے نبی صنے اللہ علیہ وال وسترسي سنب مين صرف ايك نشيت سے جا ملاہے قتل كرتے ہو-اب تو محجه سے اس اقعہ وإلى نفتيش سے يو جھنے كا اصلى ماعث كان لگا كرمن ہے۔ يزيد نے كہا۔ احجاب ان كو أسن كها كر تحد كواكي بار بجرعمّان كاسفر ورسيني مبوا- اورمي مالك صين محالك جزيرهم كيا اس جرره میں ایک بہت بڑاسہ آباد ہے جہاں سے کا فور عنبراور یا قوت احمرات ہیں اورائسى سرزمن سے عود مى لاتے ہيں۔ اس شہر س سب عيسا سيوں كے معيد ہيں۔ اور

البنین سے ایک عادت فارکانام کمنید کہ صافر ہے۔ اُس عادت فانیں ایک یاقیت المرن کا فرن جیت سے اٹکا ہوا ہے ، وراس فرن میں ایک کم رکھا ہوا ہے۔ کہا جا آب کہ حضرت بنی کے ان بنیا وعلیہ السلام کے گدسے کا سم ہے۔ ہرسال ہزار واعیبائی اُس کی وطرت کو آتے ہیں اور اپنی ورائی ورائی ورائی اور اپنی ما میں کہ تھیم و کو کیم کرتے ہیں اور اپنی حاجم ہوکہ اپنے بینی سے اللہ کرتے ہیں اور ایک موکہ اپنے بینی سے اللہ علیہ وہ لہ وہم کے فرز نہ کو تن کر ضرائے ہو کہ ایک مورد کی کہا یہ اور انہاں کو تن کو میں کہی برکت نازل زفرائے۔ وینی اور میں کہی برکت نازل زفرائے۔

یزید بی تقریم سنکراک ہوگیا اوراس نے فوراحکم دیاکہ اس مرد نضرانی کی گرون ماری جا ہے۔ باس کواینے قت کیے حانے کی خربعلوم ہوئی تواس نے یزید کو تفاطب کرے کہا کہ سجال مند الك ووسراا مرعجب مجد برظا مرموا-أس كو مجسس في ميس في ال رات كومنار التاب صطفے اللہ علیہ والہ دستم کوعالم رئو إین دیجھا کہ آپ مجھے ہشت کی نشارت دے رہے ہیں، وہ روز میں بھتا کیں اب صدق ول سے ہسلام قبول کرتا جوں - بیکہ کر أس ف كلمه توحيد زبان ريطاري كما أور لمان موكما اورسرمارك المحسين عليه السلام کواُنٹاکرا نے سینے سے لگائیا اور شبہ وحبن سارک کے لیے دریے بوسے ایتار ہا۔ بیانکہ كرموا فوا إن يزيد ي مجكم يزيدأس سے وہ سرك ليا دراسكونس كيا-رحمة السطليد-خباب سيدم تفض وعلامدابن نا رصوان الشرعليهاك اس واتعدكو رمس الحالوت مح ستلق لکھا ہے - اس الحالوث اصلی نام نہیں ہے - بلکہ اکی تعظیم لیتب ہے جا سل میں راس الجالوت لفظ دش كا لو ما كالمعرب ب رش بارائ مهار شین عجه زبان عراق میں ركوكت بي اوركا لوا بن اسرائيل كاس فرت كانام ب جربخت نصر كالبدرت للقائد الم المراطرات ما لم من آباد مواقعا - التقب يدكسردار كانام راس كالوتا مو اكرتا تقب الروب سے اپنی زبان کے قاعدے سے مل لفظ میں تصرف کرے راس کا لوا کو را س المجالوت كرويا اور يلفظ يونهي شهور موكيار

يرنير اورراس الحالوت

ببرطال بیض بمی بزید کے دربارس موج دفتا، بیتمام دافقات منکر کہ الگاکہ مجدیل درصرند وافد علیالت کا مرکب تونیت کا فرق بدائن اس دفت تک تمام بیود مجر کوسف افت و

مع کی طیمی گاہوں سے ویکھتے میں لیکن مہاری قوم برا ضوس ہے کہ آج تم اُس بزرگ اسركات لاك بوج متهارب نبى صلّح الله عليه والدوسكم كا فرزندب ادرمتهارك رسول على الشرعليد والدوسلم اوراس مي اكب اشت سي زياده كا فاصله ي بنبي بي خدانيا إ ا کواور ہمارے دین ولمت دونوں کونمیت ونا بو دفرا سے - یمنکر بیزیر کوخت طبیر ہمایا • وہ يكن لكاكد أكرخاب رسالت آب صلى الشرعليد والدكوسلم كي يحدث مجوتك نهيعي موتى من قتل معاهد اكنت اناخصيمه بومر العتيمة بيني مرفي صاحبان عبد أوروم لوقتل كيامي مروز فيامت استخص سے صرور مخاصمه كروں گا. تو ميں تجھے اس محت كلامي کی مزامیں آج کبھی زیزہ نہ حجور گا۔ راس انجالوت سے جاب دیا کہ سجان اللہ- اہل ذمہ او صاحباً في كوال كسائفة وخباب سالت آب صفح الشرعليد والدوسلم واخذه فرامير اوركين فرزندے قابل کے ساتھ کوئی موافذہ نہ کریں، اتنا کہراس نے امام تطلوم کے فرق مجروح كيطرب خلاب كرمے عرض كى كريا اباعد الله عليات لام آب كوا ورلبي كرمل سلمان ہوگيا يزرك أس كى بيطالت مثا مره كرك كها كدونكداب توالية معامره سن كل كيا اس میرانس مجیدلازم موگیا بھراس کے قتل کا حکم دیا اوروہ بھی قتل کیا گیا۔ اس واقعہ کو بواتحا غرائن في نبي اين كتاب تذرالعين في مقتل الحبيثن مين لحقاب و تيجو حبار اقاص فحفظ مرتبراور خالس نصاني صاحب ناسخ التواريح كمأبءوا لمهك اسنا دسته تنطحة مبيركه ابك دوسرا مردلفه أيلط ردم کی طرف سے مفارت کے عہدے کر امور موکر آیا تھا وہ بھی تھن الفاق سے اُسو ق رکے وربارمیں موجو و تھا۔ حب اُس کی نظرا مام حسین علمیہ السّالا مے فرق مجروح برما اسکی ہنگھوں سے بے ساختہ اسنونیل اسے اورببہ بہرکراس کے منداد ڈاڑھی پیجاری ہ خر کا روش رقت کو مفا کراسے پر میسے کہا کرمیں اپنے ایام جوانی بیر بحارت بیسا تلا تخارت ساكب بارمرنية التبي من كيار وبال بهنجار محصر التصليف الشرعلية وآليكو كى زيارت كا از حد مثوق وامتكيرموا اوراب دل مي بدارا ده كميا كدكو ئى تحذائير أن كالمتنظ مارکت میں جاؤل اس ملیے میں آپ محصابہ کی مشورت سے دو او فرمشک محدورا ساعنبر الشبب ليراكي فدمتين حاصر مواراب أسوقت امم المونيين جاب أتم س

ر اعنے رکھتے تھے، میں وقت آبکی زبارت سے مشرف ہوا بے افتیار می*رے ہو* ہڑ بالقرب ورجال انورى اثيرت ميرت دل من أبكي محبت والعنت ف ت مں آپ نے مجد سے بوجھا کہ تیراکیا نام ہے ، میں نے کہا عبد اشمس بابی والیا کہ ا رف تیرانام عبدالوہ ب رکھا ہے اور تیرائف بھی قبول کیا ہے گراس شرط پرکہ تو دعوت اسلام لویمی مبول کر ایس کے یہ کلا مروات التیام منظمیں نے آپ کے چیرہ مبارک برغورسی نظ كى توسارك ألى رجاه و حالت جو خاصان ضاكے اصلى معيار موتے ميں آپ كي جبين م سے موجود والشکار ہائے اور میں نے خاب میسی مرم سطلے نتینا دھلیالسلام کی اس کتبارت که و مبشر ۱ برسول یا تی من بعدی اسمه احک میں م کوایک ایسے ریول کی لبثارت دميا بهوب جرميرك بعد أنيوالاب اورجبكا فام احرصك التدعليه والدوسكم ووككا برطرح برعق اورجيح بإبار بيسوحكرس فورأمسلمان موكميا بحيرس حبتيك مين قيم ربار وزانه الجي حذمت ميں حاصر ہوتا تفا-ايك روزميں ام المونين حصرت وم لمه رضی النّه عنها کے گھرآپ کی خدمت میں حاصر تھا کہ حصرات حسنین علیہا السّلاً م بالبرتشراب لاك أن كو ديجيت بي أتحضرت صلّح الله عِليه والله وسلم ك ب اختيار بوك ابینے وولوں ہائھ بھیلا دیے اوران کواین گودیں بھلاکران کے لب ورشار کے دیر مک پوسے کیتے رہے اور وٰ مِلتے رہے بعل عن رحمٰ الله من قدّلات لعن الله من قدّلات بإحسين واعان على قدلك بعنى تراقس كرنوالا ادرترك قمل مي اعانت بينيا يبوالا دونوں رحمت صداسے دور میں، دوسرے روزنجی الساہی واقعہ مین آیا کس روزوولا بزرگوار براہ تھے بعنی حضرات حسنین علیہا السلام براہ تشریب لاے اورعرمن کرنے مسلے كراس وقت بم دونوں كے زوراز مائى كى كىسكى كوئىكسى برغالب منيں آيا۔ اب آھيے اسے ہم دونول میرزور آزما فی کرتے میں جو غالب آئے آپ اسے مثلا دیں۔ آنخصر ر <u>صلّے الله علیه والد وسلم بے جواب و یا کہ زور از ای اورکشتی لوٹا ہمارا طریقی نہیں ہے ہم ج</u> ب كديم وويون كير لكور يحمل حط التيفا موكا وه اف دوسر يرمز ورترجي يأتمكا وه دولول بزرگواراسبردامني و روال سے ملے گئے اور ايك كاغذ بر كھيد لكفكر آ تحضرت مستے اللہ عليه والدوسل كي ضرمت مي لك - آپ ك فرايا حبيبي أنا أبيلا اعرف لخطاذها الى ابيكا ليخكم بينكا وينظوا يكمأ احسن خطأه الم بجير مي لكمنامني حاقا قرايي

نطوط كواب والدبزر كوارك إس ليجاؤا وروه تبلا دينظ كرتم دونون بي كسكاخط اتجاب دونوں صاحب جناب علی مرتضے علیہ السلام کے باس آئے۔ آپنے عمی آ مخفرت ملے اً له وسلم کے ایسا اُن کی دل شکی کاخیال فراکر کوئی تصفید نه فر ایا- اور حباب سیّ كى خدستُ مِس بِيجائے كى ہرايت فرائى - حبّاب سيدهُ طا ہرہ عليمها السلام كويمبى أن كى دلشكنى دسی خیال آیا۔ گراسینے اسینے ملے کا عقد مرواریہ توطو الا اور اس کے دانے زمین بر مجم<u>د رہیا</u>ہ بِيِّن سے كہاكه تم ميں سے جو زيادہ وائے أو شماليكا أسى كاخط سے اتبھا تجما جا يُنگا ك ارس مات موتی کتھے . صاحبزا دوں بے مین مین موتی اعطالیے ۔ ایک رکہا یہ ج<u>ے لینے ۔</u> کیے وونوں صاحبزا دے کوشش کرنے سکے۔اتنے میں خاب جبر سُل م کمرت جلیں اول ہوئ ادرأس موتی کو دوحمته کرد یا که تصفا تضف دو نون صاحبول نے اعظا لیا۔ اور جی سجا وتعالیٰ ا انکے مرات میں مساوات کا درجہ قائم رکھا۔ جو نکہ اے بیزید۔ یہ واقعہ گھرکے اند رمہوا تھا اور میں ہم تفاس ليتے وكيد ميں نے بيان كيا ہے وہ حباب سلمان الفارى رضى الله عنہ كي زبان سے اسى قبت ساتھاج باعتبار سلمان متنا اهل البيت عصمت سرامي جانيكا نرف ركھتے ہے ۔ اے يزمد جنيفت يين ملمان موں گر ملک روم ميں اسوقت تک انيا فرمب ميں يوشيدہ ر كھتا ہے ا۔ اب توسى غور كركه جس مقدس مزركوار كى صرف دنشكنى مذخدا سے كى كمئى اور ندرسول خلاصلى الله عليه والهُ وسلم سے - نه فاطمه عليها السلام نه حبّاب على مرتضے علىبالسّلام سے - اُسى كو توسط قبل كيا- اوراس كو توسط آزارية زاردي. ان لك ولدينات ياليزيد بخيراوريم دین براسوس ب سے دیر ہے۔ بیک کر اسے جناب امام سین علید استلام کے فرق مبارک این گود میں اُسٹالیا - اوریئے وریے اُس کے بوسے لیئے- اورکہا کداسے طبین طلوم علالیا ا أثب اسيغ جتر بزرگوار و مدرعاليمقدار و برادرستوده اطوار ي خدمات ميں قيامت كادن إل امر ريوانبي فرايئے كاكد من آيى قائل رخداكى طرف سامنى كا خواستى كارموں . ت ہوا۔ اورالمبیت کرام علیم الت لام ایک وریان قیدخاند میں مجمیدیے گئ برمبارك جناب ام حيين عليه السلام در زندان برلتكا ديا كليا + يتزيدا ورخالام زين لعابدين دوسرے دن برحفرات بجر دربارعام میں بلوائے۔ یزید ملعون نے ا کام زیں العابد، السلام کو مخاطب کرکے بول آغاز کلام کیا کہ اے علی ابن انحسین دعلیہ السلام آپ

ب اور داداتے یہ تمناکی که زمام خلافت اور منان حکومت اسلح المحوں میں آئے لیے عا ذ الله . شکر اُس خدا کا مِس نے اُن کونش کرا یا اور خون بہایا۔ امام علیہ السّلام نے اُسکے *لمُتَّاخانه كلام كحواب مي ارشا وفرا*يا يأين معنوبة وهندو مخزُلر توَل النَّبْوَة والامِرُّ لأبآئ واجدادى من قبل ان تولَّد ولعَد كان جدٌّ ى على ابن اسطالب عليما السَّالُ نى يومرى وراحد وكلاحزاب فى يده راية رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و ابوك وجدّك في ايد عيما را يات الكفّار اك بيرسنر ومعويه وصح - ورحبُ نبوّتُ و ا ارت فاصر مارے ہی لیے اُ تراہے قبل اس کے کہ تو پیدا بھی ہنیں مواتفا معرکها وبر واحدوخندق میں حناب رسول حداصلے اللہ علیہ والدوسلمنے علم ہارے دا دا کو اٹھ میں تتی اورجع بتت كفارت نشان ترب وا واكم القومس مقع ويلك ما يزيدانك لوتد رى مأ ذاصنعت ومأالّذي ارتكبت من ابي واهل بيتى واخى وعمومتى اذالحهت فى الجبال وافترشت الرها دودعوت بالوبيل والتبوران بكون راسابي الحسين ابن فأطة وعلى عليهم السلام منصوباً على بأب مدينتكم وهووديعة م سول الله صلى الله عليه واله وسلم فيكم فا بشر وبالخزى الندامة علااذا جمع الناّ ليوم الفتيامة افسوس وال يزير الرتومجة اجو كي كناه يكتاخي اورآزاردي تونير بياي الياك ج<u>ها ورحیا زا دیجائیوں کے ساتھ کی ہے تو جمھے ل</u>قین ہے کہ تو مختل انحواس و کرٹنگل در بیا پانول مین کل خاتا اور مهنیه فرش خاک برمجهیاا ورناله وُ فزیا د کیا کرتا سیرے باب حبیل بنا طمه م السلام کاسرا ورثیرے دروازہ پر لٹکا پاجا دیے۔اب اے پرنبراُس ذِرّت در بوائی دره جو تیرے واسطر وز قبامت تفییب مونیو الی ہے جبوقت بیکلمات ا ام زین العابرین علیالسّلام کے مُنہ سے نکلے پر برخصّہ کے اربے ال گیا اور فواً آنجے قُلَ کا کھی دیا۔ صلا و آنچو آکی مقالم برلے گیا اور جا ہا کہ قبل کرے آئی لاش کو ایک گڑے۔ میں ڈال دے کہ کیا کیک ایک ہاکھ نخلا اور استے سیجھے سے قائل کی کر دن بکڑلی وہ خونناک کا وہاں سے بھاگا۔ برنیرے پاس دوٹراآیا ا درسارا باجرا کبد منایا۔ دہ بھی بحنت ہراساں ہواادرآ بکی الدارسابول كي آيده بخريزول سے باز آيا- ناسخ التواريخ-يزيد كي مداست والمبيت كي ربائي السلام عصد مك أس فراب من قدرب. كيد داول ك بعديز يدان بداناها

قرركبا تفاكد حباب امام زين العابدين عليبالسلام كوشنها ابني خلوت ميں بلا ناتھا اور مہت وراد جما کڑا تھا خیا بخداکے ملائے اس کے جارہے تھے کہ راستہ میں منہال این عمرے ما قات ہوئی۔ منہال مے آپ کی مزاج میرسی کی تواس کے جاب میں آسیے نے۔ مسيناً كمثل بني اسراً بيل في ال فرعون بين تجون ابناء همروسيتيون ن<del>شآة</del> بإمنهال امست العرب يفتغوعلى العبم بأن مجتداع بث وامست قرليث تفستغز مدامنها وامسكينا بمشراهل بيته وغن مغصوبون ومقتولون مشردون فاتناشه واتأ اليه داحبون مما المسيناميه مماريمث ل اُن بنی اسرائیل کے انسی سے جن کے مروقل کیے گئے۔ اورعورتی جیوردی گئیں۔ اسس وقت تك بل عرب الرعم يرفز كرت تم كم محد مصطفى صفي الله عليه والد وسرال عرب سے ہیں اور قبیلید قراش ویکر اہل عب پر فخر کرتے تھے کہ محد <u>صطفے صل</u>ے اللہ علیہ وال وسلم ہمارے قبیلہ سے ہیں۔ اوراب اُنہیں کی اولا دہم لوگ ہیں جمقنول بھی ہدیے اوروسوا اوربرسيان حال تمي موري مي -ما وسے بیان کرتے م*یں کہ ہم* لوگ ا مک رابواسحاق اسفرائني سهل شهروري مح ون يزيد كساسنة موج وسلقة كداكي عورت الماسيحسينه وحميله كهشل أس كيميميس و کی تبی اوراس کے کیروں کے وامن نیچ لنگنے تنے یزید کے یاس آئی امراس پو عباکہ بیکس کاسرہے و حو ملے واق سے بترے دربار میں لایا گیاہے ،اُسنے واب یا ، اُس عورت سے کہا قسم خدا کی بہت ٹان ہو میا مراس کے وا دا اوراس کے باپ کاں إوراس کے اہل بر قسم حذا کی حب میں سو گئی تنی میں ہے: دیچاکہ دروازے اسان کے کھلے ہیں اوروہاں سے پائنے با و شاہ اُر رہے اُن کے ہا عوں میں آگ کے لوے تھے اور وہ کہتے تھے کہ حذا سے جبار نے خبر کیا ہے کہ اس گھر کوجہا ویں برأس کی طرف متو خرموا اور کہنے لگا کدا ونوس ہے<sup>ا ت</sup>ھیے کہ تومیر ریر درسنس ماتی ہے اور بھرالیں بات کہتی ہے۔ میں مجھ کو ٹری طرح سے قبل کر ونگا آعورہ نے کہاکہ کوئی الیسی شرط بھی ہے جس سے محمد کو بنا ہدے ۔ یزیدے کہا ہاں اس شواسے میں البته تيرك قتل مع بازده محاجون كرتومنبر مرجا اورجاب على مرتضى عليه السلام اورأن كي اولاد كوسب وشتمس يا دكر أس عورت ني كها كدانجها اليابئ كرو كل بي يزيين م

ں کے جمع کرنکا حکم دیا سب وگ فراہم موت اور وہ عورت منبر برگئی اور اسس سے کہا تم كومعلوم بوكه يزمد نه مجه كومكم ولا سن كرمين حضرت على عليه السلام اوراك كم ببع التسلام كومرًا كهون - حالا كمه وه ساقي كو نرسيم - اور بر وزقيامت تواك حداسي کے اتھ میں ہوگا۔اورا ولاداسکی سرداران جوانان بہشت ہیں۔ آگاہ ہدتم لوگ کہ لعنت ہے جنگ ا ی دادمنت به معنت کرنیوالوں کی بزیر براوراُن برجنبوں نے اسکی معیت کی اورست اخباب ا ليدالسلام ريستدم برحابا ورصلوات وسلام بوعلى اوراد لاوعلى عليهم اسسلام اوشعيان على رصنوان السُّعليم برجب سے كوافِسْر ف وُنياكو بدر كيا اورجب ك كر قيامت بو اوراسى ب ب زیزه بون ادراسی برمین مرون گی اوراسی کے اوپر انتفاء الله تعالی بین قیب است درمبعوث مونکی بیسنکر بزیدکو مهبت عصرا یا وراس کے قتل کرنے کا حکم دیا خیائیے مواک ق کی بحرجامع میں امام زین لعسّا بدین علیالسّالام کا خطبیّہ زین ا بعا مرین علب السّام عی حاصر مے اس کے کلام شناعت التیا م کوئنا و مطلب يتربيت مرصاة الخلوق ببعنطا لحسنالق فتتنوء م لناد افسوس ب بجدير توسي ايك بنده كي ذشنو دي كے ليے اينے منال كي معصيت ختیار کرلی بس این مقام کو آتین جبتم سے بھرا ہواتیار سمجھ کے بھراسے بعد حباب ا ما زین العابدین علیہ السّلام نے بزیرے کہا کہ اگر لوّا جازت دے تومی تھی کچے خطبہ کے طور ب يان كرون - يزيد يبلي اسع قبول نهير را تقاء كرحب حاصر مندي اينا كال اشتياق طن ا یا اور بهت اصرار کمایت بزید نے حضرت امام زین العاب بن علیدانشلام کو احب ازت دی · ب منبرریشرین کے گئے . اور حمد خدا و نعت محمر مصطفی اصلے اللہ علیہ و آلہ ايقاأنناس اعطيناستاو فضلناب بع اعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعتروالمحبتة فى قلوب المؤمنين وفصنلنا بالتي متاالليبي المختار ومتا

المتنيين ومتاالطيار ومنااسدالله واسدرسوله ومناسبطاط فالان

ب عفى فقد عرفنى ومن لعربعي في البيرلير حسبى ونسبى اليما المتاس أما ابن المكة ومنى انا ابن زمزم والصفا اناب خط الرك باطرف الرواك اس خیرمن ائتزر وارتابی انا ابن خیرمن انتعل واحتفی ا نا ابن مختیدین طاف وسعى انا بن خيرمن ج ولبى انا ابن من حل على البراق في المهوى في انا ابن من اسرى به من المسجد الحرام المسجد الاقصى انا ابن من بالمغ برجريد إلى سارة المنتهى انا ابن من دني فت لى فكان قاب قوسين أو المسيط اناابن من صلى ملائكة السّماء اناابن من اوى اليه الجليل ما اوى إن ابن محمد المصطفى اناابن على إلم تضف انا ابن ضرب خراطير الخلوجتى قالواكالله الاالله انا ابن من ضرب بين رسول الله صلى الله عليه والموسلم بسيفين وطعن برمحين وهاجرالمجرتين وبابع البينتين وقاتل بب روحنين ولوبكف بألله طرفترعين اناابن صالح المؤمنين ووارث التبييين وفتأمع الملحدين وبيسوب لمسلمين ونورالحباهدين وزين العابدين وثاج البكائين واصبرالصابرس وافضل القاتمين من ال ينكين رسول رب العلميث إمنا ابن المؤتير بجبر الكنصور بميكاتيل أنا ابن المحامى عن حرم المسلين قاتل لمارقين والتاكثين والقاسطين والمجاهد اعدآئه التاصبين وافخزمن مشيمن قربيش اجمعين واقولهن احاب واستجاب لله ولرسولة من المؤمنين واقول السمايقين وقاصم المعتدين ومبيد الماكي بن وسهم عن حلمى الله على المنافقين ولسان حكمة العابدين وناصرين الله وولى احرالله واسان حكة الله وعيب عليهم سخي ببى زكى البطى رضى مقدام همام صابرصة ام مخذّاب بأقوام قاطع الاصلاب ومفرق الاحزاب ارتطهم عنانا واثبتهم جنانا وامضاهم عزميته واست شكيمة اشد باسا بطخهم في الحرب واذاازدلفت الاسنة وقربت الاعتر طي الرحى ويذورهم فيها ذروريج الهشيم ليث الحجاز وكبش العراق مكيماني حنفي عقبى بدرى احدى شجري محاجري من العرب ستد ماوم الوغاليتها وارث المشعربي والوالسبطين الحشن والحشين ذالعجدى على الرابطالب عليهم الستلام ثعر قال انابن ستيدة النيساء انابن خديج زالكمي انابن مقتول

والتااب أعبر والراس موالقفاء انااب العطشان حقّ تضى انااب طرم كرباروانا والمستوت العامة والرداء انا ابين يحت على المتكاة الساء انا ابن من ناحت عليه الحجت الارض والطيرفي القواغانا ابن من داسه على الشنان بعدى انا ابن نومه من احراق الى السنا السبي الله التأس ان الله تعالى وله الحل ابتلانا اهل البيت بلاءحسن حبث جعل رايترالهاري والعدل والتقي فينا وجعل راية الصلالة رالرسى فى غيرنا -می خدا و ند تعالے نے ہم لوگوں کو علم وصلم وساحت وفصاحت وشجاعت کے لیے خاص المورير متاز فراياب اور لونين مح داول كوجارى مجت سے برا ورمسلو كيا ہے اوريم لوگوں کو بسبت جناب احد مختار وحیدر کرار وحبفرطیار وحمزه سیدلشهدا علیهم التحتیہ والثنا د فرزندان بنیم او محمد وابوعبدالله که تمام لوگوں برفضیلت نخبی ہے - اور جو شخص کہ جھے نجانا ہوباچانیا ہو میں اُس کواینے شرافت حسب و نصیلت لنب سے اطّلاع دست امول میں ہو ل كميرومني وربي مول بيرز مزم وصفا- بين أس كاليسرمون جين حجرالاسودكواب دان مِن أعظاما بين أسكابسرمون وبراق برسوار مروا ادرتام آسانون كواسي يا وس سروند ڈ الا۔ میں اُس کا بیٹا ہوں جوسدرۃ المنتظ تک جاپہنے اور حبّاب حی سبحا فی تعالے سے أسكوابني وحى كاخزانه بنايا بمي أس بزرگوار كالبهرمول عج مقام فاب توسين اوا دسك يمكم بهنجا میں اُس شخص کا بٹیا ہول سب فے دو الواروں اور دو نیزوں سے لڑا ایکال لڑیں میں أس من مليا موجب كي وجه سے كفارنے طريقية حق اختيار كيا بي أس كامٹيا موجب سے يرصلّ الله عليه واله وسلم كے ساتھ دو ہجرت كى . اي ہجرت شعب ابي طالب ميں - دوسري مرينيمي. ميراً سكا بنيا موں كه جبر ل حب كامولاتھاا درميكائيل حب كاست بن وناصر تقب بير أسكا بنيا بون جس مع خوارج كوجرت أكهار ميديكا - اورطله وزبرك نشكر كوبر بادكرد لا ورشام کی فوجیں اپنی شمضیر آ مرارے کاٹ ڈالیں، میں خباب فاطمة الزہرا وحضرت خوایج الم الشرعليها كابنيا بول اورمين أس كابنيا مول بس محرست وسيات كو م م المح إلى عول إره المره والمال المركب الشيام المسكام المالم المالم المالم المالم المالم المالم المالم المالم صلاحم المركز الى زمن كرم بربرم مجود والله وعب أس كى تكال لى كئ مر اس خف كا بنيا مور حسكا متم فرشتول ك اسمان برقائم كيد اوجن والني أسح الم

مِن يرروك -اوروش وطيوراه وفغال مين مصروف ہوئے دميں اس كا برا ہوج بكا یک نیزه براس شهرسے اُس شهربرار بھرا یا گیا۔ اور اُس کے ابلینت واق سے شام برابر مقتد كرك مواكي كئة لي اب لوكو تم كواه رجوكم من أس خدائها إلى كابجد وحساب شكركرتا بورجس مع بهم المبيت كواليب امتخاب عنت بين متبلاكيا - أس وتت جس وقت رات موات بهارك إنفول ميس عقاء اور علم صف لالت دوسرول كم إلىقول من تقا-، میں التواریخ کی عبارت سے اس مقدس خطبہ کا ترحمیہ کیا ہے۔ ابہم اُس خطبہ بمی نقل کرتے ہیں جس کواس موقعہ پرا ام اسفرائن نے اپنی کتاب ور العسلین میں ورج فرا پاہے + احذركم التانيا ومافيها فأنها دارالزوال وهى قلافنت القرون الماضية وممكانوا اكثرمنكم مالا واطول اعمارا وقد أكل التراب جسومهم وغيراحوالهم فتطعمونين الم بالبقآء هيمات هيمات فلابل باللحوق والملتقى متر بواوما مضى عركر وما بقي وأفعلوافيه ماسوت يلتعى عليكم بالاعال الصنالحة مقبل نقضاء الأجل وفردع العمل فعنقريب توخذون من القصورالي القبوربافغا لكوتمكسبون فكروالله مرو فاجرقد استكملت عليه الحسرات وكرمن عزيزقد وقع في مساللتا لملكا تبحيث لانيغع النتدم ولايغأث من ظلم ووجل واماعلولحاض آولا يغلمر بك إحلاقيما الناسمن عرفنى فقدع فني ومن لمربيره نبئ فاعرفه بنفسى ا ناعلي ابن المحسدين ابوعلى واناابن فاطمة الرهر آء انابن خديج ترالكيرك انا ابن مكة ومنى اناب مروة والعمقاء انابن من صلى عكر تكرّ السّماء انابن من دنى فنس تى فكان قاب قوسين اوادنى انابن صاحت الشفاعة الكبرى انابن صاحب لحوض واللواء انا ابن صفحب الدّلأنل والمعزات انكبن صاحب القران والكرامات انكبن سبيل المحمودا نأابن من له الكرمروا لجود انابن المنتهى بالانثراق إنا ابن من ركب على البراق انكابن كلمية اسمعيل انابن صاحب التاويل انكبن المشاددوالباددان لزالطها والعابدا فابن الوافى بالعمود انكبن مرسول الملات المعبود انكابن ستيل لبررة انكبن للنزل عليه سوى قالبقرة انابر من بفستم لمابوا بالجنان انابن المخصوص فالتضوأ

نابن المقتول ظلما انابن عجز ورالرّام من القغا انابن العطشان حتى قضى اذا بن الطّريج بكربالاء انكن مسلوب العكمة والرّداء انابي بكت عليه ملاعصة المتماء اتها التأس ات الله تعالى ابتلانا ببلاء حسن حيث جعل فينارا يتالمك وجعل فىغيرنا دايدالتى واتنناما لربوت احدم بالعلمين وفضيلنا علاجميع العلهين وخشيثا بخسسة اشيأه لربوجها فى الخلق اجمعين العثلم والشعباعة والتلفأ قرحب الله ورسوله واعطأناما لربيطمن العلمين -ا ب حاصر بن مین م کورو نیا کی چیزوں سے ڈرا یا ہول کہ وہ دارفنا و زوال ہے۔ کسس و نیا فے گزشتہ فرنوں اور طبقوں کو فنا کر دیا سالانکہ وہ لوگ تم سے بڑی عمر والے تھے اور م سے ڑیادہ دولتمند تھے مٹیمے ' اُن کے حبول کو کھالیا اوران کی حالمتوں کو مغیر کر دیا۔اُن کے بعد بحری کمیاتم اطمینان رکھنے ہوکہ تم و نیا میں مشیہ زندہ رہوگے۔ یہ متباری ارز و دور ر تم کوان نوگوںسے مناصرورہے۔ جو کھیے متباری عمر میسے گزر کیا ہے اور باقی رہا ہے اُس می عل صالح کرو قبل اِس کے کہ موت ا وسے اور قبل اس کے کہ امیسدوں سے غ ہو ہبئت جلد تم اُن محلوں سے نکالے حافہ کھے اور تبور میں داخل کیے جا وُ سکے ادر بین خدا اینے انعال بے حساب دو گئے۔ متم حذا کی فاجر شخص کا یہ حق ہے کہ اُس کی رش کا ل ہوں اور بہت سے معزور لوگ ایسے میں کہ ملاکوں کے راسے میں برسينط محراً سوفت كوئى منامت الدشرمند كى أن كولقع بذير بهوك. مرحيه فريا دكري كي زُکسی کو فرا درس نہ یا دس**ینگے**۔ جواعال کیے ہیں وہ سنب اُن کے میش نظر موں کے متهارا برورد كاركسي مرطسنا مندس كرا التياالناس ومحمه كوجا نباب حانبات أورونب جانثا ججر کو اب جان نے کرمیں علی ابن الحسین ا من علی دعلیہ السلام) اور فرز مذفاظمة الزہرا لام مول- میں فرز نرخر کئے کرے ہوں - میں اس کا فرز زموں حصاحب کمہ دسنے ہے اور میں اسمیکا مبیا ہوں حِصاحب مردہ اورصفاہے ۔ میں اس تحض کا مبیا ہول کے ساته الانكدية اسان برخاز رها و بيراس متعن كا فروند مون بس كي شان مي تم دين فتد تفازل مواب مين أستحف كابيا مول جوصاحب ومن ولواك حداج ا أسكا فرز مذ بول جوصاحب ولائل ومعجزات ، من أسكا فرز مز مول جوصاحب وال كراات - بى فرزىرسىد محود مون يوفرنى ماسكرم دود مول يى أسكافي

بوصاحب الج اول ب- من أسكافر در بول جصاحب بالقاسعة من أسكا بل عليه السلامب مي أس كا فرزند بول وصاحب معانى أ ہے - میں اُسکافرز ندموں جوزام وعام ہے ۔ میں اُسکا فرز ندموں جسے اسے عمود کو عبو دِموں - میں درز نرسرداران نیکوکارموں : میں اص سیرسورہ نقرہ ازل کیا گئیا۔ میں اُس کا فرز ندموں جب کے واسطے جنات نغیم کے بے گئے۔ میں اُس تحض کا فرز نر موں جبیراں سُدی خاص خشنو دیاں اُز ل مومين مي أس تف كافرزند مول جوتنيل ظلم وسستم ب مين أس كافرز بزمو ص كاسرس گرون سے کاٹاگیا۔ میں اُس بیاسے کا فرز ندموں جو بیاب اراکیا۔ میں اس تض کا مسرز موں جو ارص کر با پرم گوروکفن ٹراہے۔ میں اُس کا فرز مذعوں حس بر طائکہ اُسان رفے قرر کی - اور سارے غیرلوگو ن میں رامیت ملاکت دیا ہے اور اسی وجہ م كوتمام عالم برفضيلت دي- اورجى تعاليات سم كووه چيزرعطا ن مەنبىي ہىں۔ عاظم تجاء اہل تنام کے مخرف ہومانیکا حیال بیدا مونے لگا۔ اس لیے اُس نے مؤذن کو على السلام فرمايا الله احكر وفي كل كبير الشرسب بروس سے براسم - مؤون ك لدان لآالذ الآالله المم في مي ايسي من كرار فرمائي . بجروة ن في كما اشها محد صلّے النّه علیه والّه وسلم بیرے حدّ بزرگوار تھے یا تیرے اگر تونے کہاکہ میرحدّ بزرگوارخ

00

وتوسيات، اور الريوك كهاكه وه تيرب صريحية توجيع اب بزيدت كرنبس وه آب بي كالمتعاليقدار عقراب فرايا لمرقتلت درتيه وسيت حريه بجرتوك كيون اُن کی درست کرفتن کیا اوران کے حرم کوفید کیا۔ یسٹکریزیہ توخاموش ہوگیا اورحامز رہیجبہ رارونطار روئے لگے اورسب نے بی بان مورکہ اکداسلام می تو مصیب عظمیم اق مونی اسلام سے اور کا اسلام سے ایک اور کا اس کام سے یزیکو ف مواکد لوگ بغاوت کرے اسے مار نہ ڈالیں معتسل ابو مختف ج ایجاق اسفرائنی مین ۸ ۱۸-حتيقت حال بيہ کومز رعليه اللّعن اُسى دن سے اہل شام كى طرف سے غير طهن مركبيا اورل المحسين عليه السلام كي سبب أس كرجه وسالفعال ولينما في كرات موريا و آسكار موسي تظ گرېزىدا پيغاس دىي راز كوا فىثانېئىن كرائقا جېنىي جىيرا پخان مالوں كوركھ اجاما تقاراسی افنا دمیں حصرت سکینه علیہ السلام کی وفات واقع موٹی ادھر سندر منات عمارت عامر کے خاب ہے جویز یہ کی ہویی تتی اوریز یہ اس سے مفرط درجہ کی محبت رکھتا تھا جیساک لمسلّه کی حلد سوم مرتفضیل سے انکھا گیاہے · اور بھی بزید کے دل میں مہیت اور دمیشت بداكردي سندكو وخلوص اوراعتقا والمبيت كرام عليهمالت لام كيسائة مخاوه مركز سي بان كامحتاج بنيس ب عزصك مندك اصرار بريز يكوا قرار زامي مواكديدا احمير عليها للم كاسرب- وه اوران كے تمام عز بزوا قارب مقام كر الدين شهيد كيے گئے ، يوانه بسب ك المبیت ہیں جو محبس شام میں مقید میں ۔ بیر سنتے ہی مبد کے دل میں تاب مذرہی وہاں سے وه يزيد كورُ المهتي بوئي أتملي اور قيدخا يذمي مني ادراطببت كرام عليدالسلام سيحتقت حال دربافت كرك بجال فظيم وتحرم أن محذرات عليا كي خدمت ميس مصروف بوني -اور ميريز يدست كهرائ كى را كى كاحل كم د لوا ديا جب المبسية عليهم السلام زير كوساؤلا وكئ سے حدا گیاہے - ہم رونے نہیں ایک بینکراس -كان مي مهرز كالحكم ويا بين وهسب لوگ أس مكان مي عشرك اورنورة ماتم وگرید و زاری شروع کی رات دان وتے لتھے - تمام دمشق میں کوئی قریشی اور باسنسی ایا ہیں تفاكد أن كے إس منه يا مواوراس يا آكرا ام مظلوم كا يرسان ديا موب بِ اللهِ اللهِ اللهِ عَظْمِيةِ كَيْ صَالِيتَ كَيْ سِيِّ مَا نَيْرِ الْمِي كُونَ مُوتُ كُديبي مصرات بإحالتها يُزا

بى متعنده چا در در بار بزير من لاك كئے تتے - اور آنى به حالت بورى تى كەكونى خ مون سے ان کے باس جا نا اور در یافت حال کر اکسیا اُن کی طرف جیٹم مرد ت شدا مرومصائب کی کس کوکانی خبر تھی۔ او حکم حاکم تفل دہن جور ہاتھا، گریہ واقع جبیا اپنی تطیر کے اصتبار سے تاریخ ب میں بیٹال نابت ہوا ہے۔ ویسے ہی اپنی تا ٹیر کے لیے بنی ابنی کے ون موے منے کہ برید سے ان صندرات کے ساتھا بنی عادت ممت کے اِظہار کیے تھے۔ اور اُن کی ذکت وجزاری کے لیے کوئی دقیعت انظانهیں رکھاتھا. گر مقورے ہی دن بعد اسس حاد شعظیمہ کی روحانی تا ثیرو ل نے اس کے دل برایسا اٹر کیا کہ ایزارسانی ادرا زار دی کے عومن میں وہ ان دزوات عَدْسه كساته بالمنت مِنْ آكْ لكا ا در سزائ درّهُ وسُسْسَر كعوض ان حصرات کی حذمات میں اپنے دمیت الفغال جڑنے نگا۔ اور عنو قصور کر اسے نگاحالا ابجی اُس کے ظلم یستم کے زمانہ کو کھی البیاع رصہ بھی نہیں گزر انتصبا ۔ گرنہیں ۔ یہ اس سے الیها جلد مانی کردیا۔ اور کیو مکر مذہو ، آخر خوب ناحق تھا۔ اور خوب ناحق بھی کس کا فزندر سول مصنى التُرعليه والروسلم اورِحكُر مند بتول سلام التُرعليها كا-المما بواسحاق اسفرائن كاببان ب كراكب سغبته تك المبليت كرام عليهمالت الدّرت تے عجائب ا ورشیت کے غرائب تجھنے کے لیے بھی کانی ہے کہ ا آئیندمندی موئی تنی تمام کوچ و مازار آراسته دبیراسته موئے بھے جواروں طرف م ى تقے اور مرمو ايك لهبت بڑى عيد كى خوشتى نا يا ل متى - اورا ہے اُسى شہر دما للوم امام کا ماتم باہے۔ اور حوق جوق لوگ اُس مکان میں اُس خطارم کی اتم ریک كيلي أسى كي سوكو اراورصيبت زده المبيت عليه التلام كي ضرمت مي حاليه المرا من كو اس سي قبل ده حقارت كي فرى نكامول سي دين تمي -الغرمن يزيرك جناب امام زين العابدين عليد المسلام سيعومل كي كراتم

مناجا میں ترآب کے عافیت دارام کے سامان بیس مہیا کردیے جامی اوراکرسیالطب لکی ہوتہ معراب کے مرینہ حالے کا سامان کردیا جائے۔ آپ نے اس سے جواب میں ارشاد وليكه نهيس بهارا مدنيه بي ورميس جا نابتر موگا یزید اورسل ام حسین علیب السلام سے برارت الما بواسحاق اسفرائني اقدم واحب ملسخ التواريخ اس مقام لرمينج كمريد يمضوص واقعه ليحقه بهرك اس دقت بز مدین جلدا بلبیت کے سامنے قائلان ا مصین علیہ انسلام کو جمع کرکے ایک قائم کی اوراطببیت کے سامنے اُن سے بیاظہار کراناجا ہا در پر شبوت دلوانا جا ہا کہ قاتلان ا مام للام ميسي شال ندتها اورند مير مح مصارف اقعة نظيمه كي منيا ديري -مام اسفرائنی کا بیان ہے کہ بزید سے اپنے سلسائٹ کلام کو بول آغاز کیاا در کہا کہ اتبا النّاس لوگوں کا بیخیال ہے کمیں نے اوم حبین علیبالسلام کوفتل کیا ہے ضدا تعنت کرے اُپ ة جناب الماه سين عليه السلام كوفتل كياب- ان كومحن عبيدالتُدابن زياد ميرك ا لُ كَبَاتِ - بِهِرُ سِنْ الْأُولُ كُوبُلِا يا ﴿ جِوا مَا مُصِينَ عَلَيْهِ السَّامِ كَاسْرَ لَكُ تَقَعُ أور در وكراام حسين عليه السلام قتل موك تقي بيهاك أس ف ستيث ابن رسي يوجها كا لیا میں نے امام حمین علمیہ السّلام کوفتل کیا۔ اُس نے کہا کہ نہیں جن ے آسپرس نے اہ م حسین علیہالسّلام کو مثل کیا۔ بھرخولی ابن پزیدا لامبی کیطرف اشارہ کو سے کہا کہ آیا میں کے اہام حسین علیہ انسلام کے قتل کا حکم دیا۔ اُس نے کہا کہ ہم ہے اللہ کی اُس کے قابل ہر۔ اسی طرح وہ ایک ایک سے دریا فٹ کرا جاتا تھا تا اینکا میں ابن نیری نوب آئی۔ اُسنے بیلے تو وہی کہا جواس سے پہلے اور <del>والے</del> کہا تھا بعب اُس کے کہاکہ آیا واقعی تو ہی جاہاہے کجس تحض سے حضرت اہم حمین علیالسلام کونس کیا اسک میں بھے تبلای دوں برزیدے کہا کہ ہاں میں ایسا سی جاہتا ہوں جصین نے ميري حالي تني كي جائد اور محيد الن جان من يزيد الكراك من الن وي حسين این فمیرلولاکداے امیرس تخص نے علم قائم کیے اور ال لوگوں کو دیا ور نظرا راستہ کر سے اورا دحراً ومرضلوط روانه كيه اور لوكول كو درايا اوردهمكايا أسى ف جاب المحسيين سَلِم كُوْتَلَ كِيا- يُزيد نِه كَهَا تُوالِياكس لِهُ كِيصِين ابن نِيرِتْ كَهَا تُدِنْ - يُسْكُر بَيْدُ مناك بوا ادر فرام مل كامد طالميا. اور والمنت جس مسرمب ارك ام حيس

طبال الم مقااب ساس رکھا۔ رقام اور اپ مند برطائج ارتاما اور کہا تھا کہ کو امام سین ملبالسلام سے کیاکام بڑا ہے۔ دیکو مقتل امام اسفرائی ص ۱۹ ۔
المجمدین ملبالسلام سے کیاکام بڑا ہے۔ دیکو مقتل امام اسفرائی ص ۱۹ ۔
رہائی کے بعد سات روز کک المبیت علیہ اسلام نے شہر دمشق میں اورقی ام کیا۔ اس کے بعد بزید سے ان معزات کو روز کی کا والد کیا۔ اور نیمان ابن بشیر الانفعاری کو با جی سو اموار ول کے ساتھ را براری کی عوض سے ہمراہ کر دیا۔ المنظر میں حضرات شہر دمشق سے روانہ ہوکر کر بل میں داخل ہوئے اور قبراہام صین علیہ السلام سے و داع ہوتے ہوئے درئیا میزرہ میں داخل ہوئے۔ مصاحب مقتاح البکا داخلہ المبیت علیہ السلام کی کیفیت پول میور و میں داخل میں داخل میں کیفیت پول

سعم بی این این الحنفیّة لمّاسم بحی اصلابیت فخرج بسر عرفلمّانظرا کی الاعلام الدو من الفرس الی الارض مغشیا علیه فقیل السعّاد ادرا و علت فانترکادان به الحجاء باکیّا الیه واخذ راس بحد فی بحره حتی افاق فلمّا نظرالی ابن اخیه تأولا و قال یابن اخی این اخی این فرّه عینی این غرة فؤادی این خلیفتر ابی ابن لحسین علیه الستلام اخی فقال یا عام امتیت قبلوار و النا و اسرو نسائنا یالیت کنت علیه المتالام اخی مری اخیات کند و قتلوه عطشا ناوکل الحیوانات ریّان فضاح محد صیعت عالیت حقیقی این اخی کید جری علیکم فکان علید السّلام محیکی ماجری فلم افاق قال یابن اخی کید جری علیکم فکان علید السّلام محیکی ماجری

عدیم و محقد این الحنفیت علیه الستلاه سیکی حب محداین صغیه کوالمبیت علیم السلام کے آنے کی خبر پہنجی تو نہایت تیزی سے
وہ برون سنہر تشریف کے ۔ جو نہی آپ کی نظر علم بائے سیاہ پر بڑی آپ وزراً
بیتا ب موکر گھوڑے سے نیج کر بڑے اور بہوشس ہوگئے ۔ حب ہوسش آپا تو ایک بار
ان کی نظر ضاب امام زین العابدین علیہ السلام پر بڑی تو بیقرار موکر حلائے کہ اے
مان عمر منفیہ کو اپنی گو و میں لے لیا ۔ بھرائ کو ہوسش آپا تو بھرائی نظر امام علیہ السلام بربڑی
تومیا خدا کی اور کہا اس حان عمر میران بھائی میں روشی موشی حب

برامیوهٔ دل میرے باپ کاخلیفیہ میرانجائی امام سین علیالسلام کہاں ہے ؟ امام إلسلام نے ایک آہ دروناک کمینے اور فرمایا کہ میں اس دقت کم پ کی حن دم میتم ہوگرا یا ہوں ، میرے مردوں کو مارڈ الا اور میری عورتوں کواسیر کرلیا ۔اگر ہے می آب اس مقام پر موت تواپنی تھوں سے مشاہرہ فرماتے کہ آپ کے برا <sub>د</sub>عالیمقدا شغاسنة فرماتے تھے اور کو اُی اُن کی دلجو بی نہیں کر تا تھا جم طرح وہ لوگوں کو اپنی حامیت کے لیے طلب فراتے تھے اور کوئی اُن کی فریاد کونہیں ہے تغانبيخه به مر*ا كرنش*ندلب أن كونس كيارها لا مكه تميع حيوانات اور دام و د د أسي ار يراب ببورب منتي. يتشنكر حناب محد حنفيد الك الركب راوراً ه يُردد کینی اور مہوسف بروکرزمین برگر بڑے -یه توصرت جنائب محد حنفیه رصنی اندعت کی ملافات کی کمینیت بھی۔اسی بیامه بر**ثام** سی ہ<sup>ا</sup> كى الأقات كى حالتون كا قياس كرنا حياسي والمختصر حصرات البيبيّ با ول إن صحاكم و دید ائے عمناک مرینهٔ منوره میں داخل موت جبونت محذرات مبلیا کی نظر روست مقدسهٔ نبوی صلوات الشرعلید وآلد برایسی ایک قیامت میگئی-اور سرخص او و داری مرون انتخارى ببوا- وه كبرام بواكم العظمة لله جناب ام كلتوم عليها السلامين مرينة حدنالا تعبلينا | فالحسرات الاحزان جينا الااخبر رسول الله فينا بأناقد فجعنا في ابيهنا | وان رحالنا بالطف صرح | خرجنامنك بالاهلين جمياً رحمنالارجال والابنياز الوكتاني الخروج على لمطايا الوجئنا خانبين مسلبينا وكتّا في إمان الله مجرا | إرجعنا الفظيعة خائبيناً | ومولانا المحسين لنا انير رجينا كاحسين كالمعيسنا الفلاعيش بيدم لنا دواما دريه الخلق مدفوج نيثا فن الفهاشات والكفيل | وعن النّاعًات لقائديناً | وعن الباكيات على لعندين ومخن النّاد مامت لسّاكبينا | وغرل لسّائرون على لمعاياً اساق على المبغنية وعن منات يتن وظمة الوغن ابأكيات على اخيناً الوعن المقابرون على البلايا وعن المباكيات لعتأثرينا [[الاماجة ناختلواحسكينا ] ولوريعوا جنابك ما ابيينا وقل متكوناالعرم وحلىنا إعاكا متاب حبه اجعيسنا وربيت اخروهام جاها

وفاطمرما لها احدامعينا الكية تشتكم بحرجيك التنادي باخى جاروليا حزييا وقدطانواله البلاديناجيه وزين العابدين قل قبلاله الدرامواقتله المصط وبين مخلق جمعا قلخ بينا الف فاقتنى مع شرح حالى الإيامسلين الكواعلية كيهار حدك مدينة توبار الناكومول فكركهم صرتون اورمعيتول كرماى يزب إس اك مي بم حب تهد الله نظ في و بارك سائة سب الل وعيال تعے راب ہم جب والی اس مرحمی و نه ہمارے مرد سائد ہیں نہ بیجے۔ اب ہم ہارے انس تھے۔ اب ہم کہ واپس اسے نہ ہارے ساتھ ا مصین طبیدالتلام ذكوئى مردگارے - كوئى عيش مہنت منہیں رہا عور كروكہ وطن كى رمنت تنے دہ قبر میں حزین ومعموم دفن ہیں - ہم صنائع ہو گئے اوركوئى ہا راكفيل و مردگار منہ ہے اور ہم او حدكرتے میں اور روتے ہیں - ہم وہ میں جو در بدر او نول پر بھرا كے گئے - اور ائ او نول برسوار كے گئے - جو برے اور ہے سامان تتے - ہم وخر ان ليان وظم ميں ہم این باب کے اور روتے ہیں ،ہم وہ لوگ میں جو بلا دُل برصبر کرتے ہیں اور ہم وه امب جروتے میں ان لوگول کوج میٹوا تھے، اتکاہ مواے جدر رگوارکہ لوگوں سے الام کومل کرڈالا۔ اور آپ کی خباب کی رعابیت ان کے بلام كوأتنون كخشب يروه كميا ورفاطمه عليها السلام كاكوني معين تنبين ما بنکینه شدّت گراسے شکایت کرتی تقیں اور بکارتی تقیں کہ اے بھائی مجمر پر او تو اِ فيظلم كيارتم أكرميرى فريا درسى كرو اوراه م زين العابدين عليه السلام كوفيد كميااوراً سيطح ے واقعہ کی تشریح رکیس اے مسل جارے واقد رکا کرو مقل ابی اسحاق ص ۱۹۹ الغرض یا می صفرات قرمطهر حباب رسالتا ب صفح الشد علید و آلدوسلم برآئے اور تو پیمتدس برایجار کر بیے ادر علا حلا کرکہنے گئے کیا حد فاقعلی احدیثا بالا كريلا المي حتربزر كوارسين غليه السلام كوارمن كرالامي منهيد كروالار كالمنس كرا

المراب المحالفية المحتاج المراب المحتاج المحت

لحكيا- المبت محد صطف صلى الدعليدواله ويلمت انعام ليا. برتيم كام ت بہنجائی ۔اس کی ملواری ہمارے کیے برسہ تھیں، والے اُن لوگوں پر وہ شعلہ زنال ں پڑسنیگے۔اے بروروگار تو اُن سے اُن کے افغال کاعوصٰ کے کیونکہ تو تام سانو وضهم طهرخباب رسول خداصك الترحليه وآكه وسلم سيخصت موكرجب بيرحصنرا ں تُشریفِ لائے تومبیاختہ اُن ویران اور سنٹان مکا ہوں کو دیجھکرا ہے گئ كسي أسواري بوكئ اورالم زين العابدين عليه السلام يجريه دوسر مردت على ابيات ال محمّد الفلم الاها الاحوالي مظلمة الفلا يبعد الله الديارواها وان اصعت خلو او كانتيتمة مل ارى متلطفل رسلالة هاسم التوح له كل لورى بوح ما تمة وكانواغياثاتم باذواجبيهم وقدعظة تلك لزراما بلفاطة االوتراز التتم لضعت كتيف القتل الحسين فمي ذاك معمة کے کھروں کی طرف سے مور گزرے توجینے اُن کوخا کی اور رضاً لی ہیں اور اُن کے ممین ہم سے و ورہی مگر تاہم خدا متعالے اُن کی سے بم کو تحروم نہ رکھے اگرا ل اسم سے ایک بچیر بھی قتل ہو تو وہ منزور ہے کہ تمام و نیاکے لوگ اُسپرائم دار وں کیطرح بوجہ وہا تم کریں . وہ غرم یا د لتُدعليبها كي مصيبتِ سبح! كيا توسخ ( بروزعاشورا ) منيں دلچھا بخا كەخدا كے سپه له موکئے تھے۔ اور ا فناب میں کہن لگ گیاتھا۔ اب المم زین العابدین علبالسلام محلسرایس تشریف لے گئے اور اسب رتيب كم بعد حب ما برتشراب لاك توجًا وم كَ اخر سے لاكر إكم بھیا دی آب اُس مِرمتم کئے روئے سفے اور اسوول کوروال سے ایک بات تھے کچھء صدی بعد محد این حنیبہ آے اور آپ کی ایک طرف مبھر گئے ہے ما رُالِ مدینه ترت گئے اور میٹھے گئے۔ جوآتا تھا بیٹھتا تھا اور روّا تھا۔ پہاں تک کم تام محكسرايس صدائت الأوفر ما دست كهرام مح كميا - حصزت امام زين لعابين عليه سلام

المرن ب خاموش رسن كااشاره كيا حب تام لوگ فاموش بوگ تو زبان مبارك بل كافتطبه ارت و فرايا -بل كافتطبه ارت و فرايا -الحمد تله م ب العلمين بارى الحالق اجعيى الذي فارتفع الشمل العلى وقرب في الما ليجه ي على عظام الامورو في التحالية ورايها الناس قتل الوعبد الله وسبب جليلة ومصيبة في الاسلام وعظيمه ايتها الناس قتل ابو عبد الله و سببب بساءً كافاى رجال بير ون بعتله وام الى عين تحبى دمعها فلقد بكت السبع الشاد لقتله و بكت المجار بامواجها والسمون باركافها و الارض بارجا فها و المشاد لقتله و بكاله وسلم تقدم اليهم بقتلنا كما تقدم اليهم بالوصايا ثابيًا ما زاد وعلى ما ضلوا نبا فا نا الله و الله و الما الله عون فعن الله محتسبي في اصابنا

اته عن يز ذوانتقام -اس خدا کی حد کرتا ہوں جوتما م خلت کا خالت ہے اور الیا ہے کہ دور موا تو مبسند موا تام مبندآ سانوں سے اور قریب مواتوالیا ہے کہ ہارے اسرار کاشا ہرا ور ناظرہے میں حمد کرتا ہوں اُس کے اموعظیم کی اور طرب بڑے مصائب پر ایبہا اتنا س اللہ تعالیے نے ہم اہلیبٹ کا امتحان مصائب علیمے نیاہے · اور ہاری صیبت اسسالام کی تْ إِبْرِي مصيبت ہے۔ ایہا الناس صنرت ابی عبد اللہ الحسین علیہ السلام قل موک ادران کی عورتیں قید کی کمئیں۔ کس کونسا ہومی ہے جوخوش ہوا اور کون آنکھ اسے جو اُن کے قتل مربر مایں نہ ہوئی۔اُن کی شہا دت پر ساتوں اسمان روئے۔ وریااپنی وجو سے رومے۔اور اسمان اپنے ارکان سے روئے اور زمین اپنے بہاڑوں سے رونی -ورخت اپنی شاخوں سے رومے اور سمندر کی مجیلیاں بھی روئیں ۔ فشم خدا کی اگر حیا ب رمالت آب صلے اللہ علیہ واکہ وسلمان سے ہارے قبل کرنے کوکہ جانے جس طرح کہ ہاری حایت کرنے کوان سے وصیّت فرا تھئے تھتے توجو کھے کداب ان لوگوں نے ہما تھا لیاسیاس سے زیادہ نکرسکتے سفے۔انا نشروانا البدراجون سی ہمارسے ان تام مصائب کا تواب اورعوص طداکے باس ہے۔ کیو کھ بزرگ اورصا حب نقام ہی تل الم اسغرائني ص ١٠٠٠ -

ببرحال بنبارا ام زين العابدين عليه السلام ف ان تهم مصالب ومندا تدكو مكبال بخل بردامنت كركے خاند منتنی اختیار فرائی رسنب وروز عباوت اکہی ور باصنت لا متناہی نظے خیائی ام ابواسحا ق العفرائنی بیان کرتے میں کدا ام زین لعا بری طالیت لا بزرگوارکورو باکرتے تھے حرب افطار کے وقت آپ کے بیس آب وطعام لاتے تھے تو منے کرمارے مررگرامی قدر بھو کے بیایے قبل موئے اور انہیں کلمات کہ آ۔ تے منعے اوراس قدرروتے تھے کہ وہ طعام آنسوؤں سے م إِمَّا مِعَادِيهِي حال آبِ كا مَّا وم وفات قائم رام به رين لعوا بدين عليه السلام كي فرط استكباري ا ورگريهُ وزاري كي تفصيل مي دفع المين كى موجوده ترسيب كو أن وا تعات كى تخرريك سائقة السك برهات مب حودات وكرالا متعلق واقعات كرملاك بعدسه حالات بامزين العابدين عليه السلام مسين عليه السلام كي شهادت في السملي تنك تهيل كريز يرا وراس كي بهي حوايان نت پرمنی تھی بیاں آپ کے قبل مونے سے کوکیا موری آلی تام ملک میں برنظمی اور کی کھی دست ہر داری ظا ہر کر دی گئی۔ اس کی اطاعت کے بھیندے گردن ۔ کال دیے گئے۔ رفتہ رفتہ ان کی آزادی بے حرفی اورا خالات کا بیانتک مجر بنجارتا ر المراسخ المراداك عصر كوفاس اورفاجر كيف الله المراس معيت كوفلسي حرام

اوراً سلك ما تحمق المدومقا لك كواصلي جها وتجمع لكك . ہاری کتاب کے نا ظرین کو باد ہوگا کہ ہم اس کسلہ کی میسری م ِلْلِكُوتشرِلِفِ لِے گئے عبداللہ ابن زبیری ہرا*ر*ے ن کی حصول معاکے لیئے کوئی رفگ لیک نہیں رہی ،حب یک یزید اوراً نے توان علاقوں میں عام شورش تھیسیالہی رکھی تھی۔ اُس پرعباسی م کیا ، اور پیظا ہری شور شیر قلبی سوزشیں ہوگئیں جن سے قلوب ہل گئے ۔ جگر حر بندیوں سے اپنی گلو خلاصی کرنے لمام کی شب رشہادت یا کرابن زبرنے تمام مکہ کے لوگوں کو حمیع کیا اوزسرج بدرليه حااجس مين ليبلية وشها وت الام مطلوم علية للتسلام راينا كمال افسوس ت کنڈہ مان کیے اور اسس کو مراکرتام حاصرین کو اپن سعیت کی بشارت بہنیائی-ان کی سعیت کا رنگ ال محرقبل سے مم رہا تھا۔ گراب کا مل اور گہرا ہو گیا۔ پرزید کو ان نسیہ دوا بنوں کی اوربز مرکما بزرے باب مجی مہشدابن زبیری جا لوںسے کراس جرنے کہ مکٹرمسء بداللدابن زبيركي سعيت مولكي ادرمرمينه مي**ن**غان اين مشرالانضاري عبدالندابن عصنا ق<sub>و</sub>الاستعرى اور*م* المزى بمى تحق اكترميس أبن زبيرك إس اس وحن سطيمي كرام كوم بالمباكر مبيت يررمنامسند كرادك - يه وفد اخرسناده مي كمرابن زبرك باس بنجا-اوراسي حصول مقاصد میں جی توڑ کوسٹسی کیں ایکروہ کسی طرح روی مروا - بیعب اللہ وبى مختاجس في معاويه كى زمنى تواب اس وقت يزير كى كياشنتا بهت داول تك ب

لوك إدهراً وحرد ورب والسلة رب كرنسكار بالمدنه انفا مذا يا- آخر كارير لوك إ معلنه كالتفازيز مداوراين زبير كيمعاملا مام موکرستانسه کا اناز موال این زمریه معاملات سے یزید محورے دان کہ دھرابن زمبرنے اور یا وُل بھیلائے ، اور اسپے حصول معیت کے مرينه كك بهنجايا وعام طبائع تؤير مرسي خلاب بوري ربي تعيس با سے کوست حلد قبول کرلیا کہ والے تو الکل ان کے مطبع ہوہی سط ر میذ میں بھی لوگ اُن کی سعیت کو قبول کرنے لگے ب شک بنیں کہ کمے سے مرمینہ میریسی قدرابن زسر کو اپنی کامیا ہوں میں وقعت مِین آئی کیونکه مکتمیں بزید کا کوئی معاون اور بہی حزاہ نہیں تھا۔ لیکن مرینے میں عبداللہ ابن عِر رِن یہ کے بہت بڑے مشنری Massionary موج دیتھ ، اُنہوں نے ایک عرصة مک عبدا مٹدابن زبیر کی کومشیشوں کو کامیا بی کی حد تک نه پہنچنے دیا او راہل پرمنے كواسين وعظ ولضائح سے يرزيد كے كهستقرار معيت يربرانتيخة كرتے رہے . مينا نخير ميح بخارى وليح مسلم اورهام اللهول علامه جزري مي لكفاه وموبدا -عن نا فع قال لمأخلع اهل المدينة يزيد ابن معاوية حميم اب عرجته وولا فقال انى معت التبي صِلْح الله عليه واله وسلم يقيل بنصب أكل غادر الواء بوم العتامة واناقد بابينا لهذا الرّجل على بيع الله ورسوله وانى لااعلىرغد را اعطتم من ان يبايع رجل على بيع الله ورسوله تترينيسب له الفتال واتى لا اعلم إحداً منكم خعه ولا تابع في طر الامراكا كانت الفصل بين وسينه-نافع سے مروی ہے کہ حب ابل مرمند سے برید ابن معادیہ کی مبیت توڑ دی توصوت ابن عرسے اپنی اولا د اور واہسٹگان کو حمع کیا اوراً نکو ہرایت کی کرمنو. میں ہے جنا ب رمول خدا مضتے النہ علیہ واکہ وستم سے مناہے کہ ہرغا درے لیے قیامت سے روز ایک علىضب كياجائيكا اورتم جانع بوكريم فيزيدكي سكيت حسب اطاعت والتباع ضرا و رسول صلة الشرعليدوالدوسلم اختياري بواديس نهيس جا تماكراس يدراده كوني عدرہے کہ اس طرح جس تض کے ایم رہویت کی جا سے بھرائس تخف سے جنگ کیجات

ے پخص بزید کی معیت شکنی کرتگا اورمیراکہنا نہ انبگامیں اُس سے حداثی اختیا ر کروں گا۔ أن كى يى كوشش لكا مار واقع يحرّا تك قائم رسى جعنقريب بيان موما . كر اي مهمه ان کی جی تور کوشسنتوں کے خلاف واقع کر ملانے تمام مدیند میں ایک عام برجوشی مجیلا دی. افدابنِ زبرِ بھی اپنی گوں گا شھنے کی صرورت سے پر جوسش اہلِ مریدے ہدہستان اور ہمز بان مورہ ہے تنے ، اسی لیے ابن زبر کی سرطرح بن بڑی اور عب رالٹرابن عمر کی بكه ندجلي بيتجديد مبواكدابل مدينه في عبدالله كي معيت اضيار كرلي لرعب والدابر عبف عبدالتدا بن عباس ادر محرحف بيه رضي الدُّعنهم الله عبدالله ابن زبري مبيت نهي ووضة الصفار حبد سوم رص ٥٠ مطبوع ميري ـ 'بزيرادرابن زبير واقعهٔ حرّا اورغارت مدينه يزيدا ورابن زبركي استشبكش ميس كسنت مجي تام جوا ادراب مستكنسه كالمحن زبوا عبدالله ابن زبر کی حکومت خواه مخواه که - مرینه مین حصرموت اوراسی مصنافات میں قائم موگئی۔ اور کوف میں مجی ان کی امارت کے تاربید و دوطر نے ساتھ، اب تو فیرب مرسکا يزيد كيليط مي ج ب كودك لك عبدالترابن زبرين اسب استحام لطنت كي غرص سے تمام بنی امیت اور ان کے عال کو حرمین شریقین سے نکال دیا اور بزات فاس ان دونوں مقدمس مالک کے انتظام ملی کی طرف سوج ہوا۔ رزیه په خبرس سنکراپ آپ میں ندرہا ۔ آخر کا رأس نے مکہ و مدین۔ پر حیا صالی کر دی۔ اورایک جرّار نوج حس کی تعدا دوس هزارسے لیکر ۲۰ هزار تک تبلائی جاتی ہے مسلم ابن عقبہ اور سین ابن نیرالسکونی کی انحتی میں روانہ کی - اور یہ اکیب دکر دی کہ سیالے ان مقامات کی رعایا کو سماری سبیت برا ما وه کرنا - اگر وه بهاری سبیت اور متهار کضیعت مذ قبول كري تونتين روز بك مدنية النبي صفح التدعليد والدوسلم كوبرار لومنا بمجرو باس كرَّ جانا اورأ س كويمي فتح كرنا - المخصّرية كشكر كران شام سے جِلْكُر دريذ بين واضل جوا والح مينه ين جب رسلمك ابل مينيك كهاك م لوكون مين اتن طساقت كهال كدين يد سے مقابلہ ومقا المد میں سسربر ہوسکو۔ اس لیے مناسب ہے کہ اکن کی اطاعت اختیار کرو۔مسلم ابنِ عتب سے مرحبہ کوشش کی گر کچر بھی منید دکار تابت مذہوئی۔ إ دھر يزيس عبدالتدابن زيادكو كمه كي مهم ريمينا عا إكيونك سع

ب كويرا المينان نبيل تقاران زياد وتت بركولى باكيا ادرمو مرس فل كياأس ان مناف لفظول مين كهر وياكرم قال صين عليه السلام كے مصى برقال فالبت كوام كے معائب كالعنافد نبيل رسخا-آخركاريز بدے كمد كے معاطات كوسلم ابج عب ورصين ابن نيرى برعجو اديا. يزرين چلته وقت سلم كو اكيدكر دى متى كرجن زین العابرین علیه انسّلام کے حفظ مراتب اوتعظیم 'ویحریم کا ہروقت خاص بال ركمانا ك كيونكريدام دم المحالي بمعلوم بوجياب كالس فياديس أن كيسي فسم ك تركت بنيں . اگر مفدان ميذان كى خدمت بس بنى كئے . گراپ نے كوئى عت نه فرماً ئی-اورصان صاف لفظول میں کہ دیا کہ میں اپنی گوشٹ نیشینی اورعزلت گزینی کی موج ده حالتوں کو ممہاری معرکہ آرائیوں سے بہر مجمعا ہوں۔ وافعہ حرّا اورغارت مربینہ سلمان ابل مربیت افار جنگ کردی۔ بیجنگ اریوں میں دافعہ حرّا کے نام سے مشہورہ -۸۷رذی انجے نسکالہ بجری کو صبح ہے مقا بدشروع موا- ابل مدينك سروارعبداللد ابن طبع- اورعداللدابن ظلفريل للأكم تھے۔ اہل مربنے سے خندق کھو دکرمخالعت سے مقا بلہ کی تیاری کر دی فینشل ابن عباس ابن رمبدان حارث ابن عبدالمطلب إلى مرين كعلمدار لشكر عقد دوبهرون برطصة جرسة یک حانبین سے بازار حرب وصرب ف گرم موا- دایران مریزے بہلوانان شام کی تيخ زني اور تير إراني كاكا في طور پرجواب ديا حب عصد قبال كرم موا اور افتاع لمتاب يمي این بوری حرارت برا گیا تونفنل ابن عباس اینا گھوڑا برصا کرسلم ابن عقبہ کے مقابلہ میں آیا مسلم اُس وقت اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجرسے اپنی صف میں نہیں بھا، اُسکی حگہ را سکا غلام مصروب کار زار تھا بفنل نے آتے ہی اسپر حملہ کیا اور اسکو مارگرایا. اور اُسے اپنی دلیری اور مہت کی بروشیوں میں اگرا بنی ہراہی فوج کو مخاطب کرکے نہ اکی لداتیا النّاس میں نے متبار سے خت ترین دعمن سلم ابن عقب کو مار دالا . یہ مُنتے ہی سلم لي الحول مين ون أترا يا وروه فوراً ففنل كے مقابد مين اكر كي كا يسبون الله مِن تُوالِمِي مِنياً مِيمًا مِن ، توك ماراكس كو-الخضر وون مِن مقا لمبروا. بالكومسات صن کو ارگرایا اوروہ راہی فکب تباہوا۔ضنل کے بعد عبد الرحمن ابن عوث کے سمیم نے مقابلہ کیا۔ وہ بی اراکیا۔ اُس کارے ماسے تام الب مین کوعت فوت و میشد

اوج حال موئی- اُن کے دل سست اورارا دے سیت مو گئے۔ سیا ہ شا مے اِن لمانان مینه کامتحاقب کرتے ہوئے دروا زئہ مرمیز تک مینجا دیا جب یجھی تواپنی دلیر بوں کی مرحوب پوں میں اپنے ہمرا ہیوں کے ساتھ گھوڑوں سوا تررا اور یا دہ یا موکر اُن سے مقابل موا گر حنیقت تو یہ ہے کہ بگرا کر کم بنی ہے ۔ اسس من می اسکو دئی کا میابی نہیں ہوئی۔ اُس کے تمیوں جیٹے لیے دریجے کا مہائے۔حنطلہ نے اسپیے سُاتھ ابن اشعث ابن قتیس الالضاری کولیا ا در به کهتا موا دشمن سے مقابل بواکه بعداق الوا راجینا سکارہے۔ آخر کار وہ بھی اور اُن کے ہمراہی محد بھی ارے گئے۔ بخطله کے الیان کی بیلوے اُن کی اوعبد الله ابن مطیع کے بائے استقامت بیس مجی زش اگئی اور بریمی ا<sup>م</sup> طریزه کرحل دیے اور منعان ابن نشرانضاری کی وہ مبیتین گو تی جو پہلے ہی اسے عبداللہ ابن مطبع سے منہد پر کر دی تھی نہایت درست اور محسیح اُ تری بیاک تاریخ طری کے ترجمد میں تھاہے۔ کد نغان نے عبدا تند کے اکار بعیت کرجواب ں کہا کہ عرسے کچھ تھی نہ ہو گا۔میں و مجھتا ہوں کہ فوج یز بیجب میاں آ کرسب کو ملوار کی إراه برركه اللي توتم تو مزے سے نجیر ریٹے هكر مجاگ نکلو گے اور بیساكین (الضار) كليول وسجدوں میں اورائیے گھروں کے دروازوں برقتل ہوں گے۔ رمن الیابی موا عبد الله ابن طبع کے مجا گئے ہی تمام مدینہ والے بھاگ گئے مجرکون کا اس میدان میں ام ونشان میں نہیں رہا۔ اب نوسلم ابن عقبہ کی ہرطرہ سے بن بڑی۔ وریز مدیوں کی مُند اُنگی مرا د برآئی مسلم ابن عقبران مسلما نوں کے خون بہا کر واسل رمیه بروا. اور آتے ہی حکم یزید کی تمیل میں سرگرم جوا. شہر میں تین روز تک قسلِ عام ا بھر کما تھا۔ مرمینہ والوں کی گر دنمی تقیس اور شام والوں کی الواریں ، ان کے قبل ا غارت كي يؤمب بيبان كسيني كه تمام اصحاب رسول طلط الشيعلييد واكه وسلم اليني كموول سے محل کرمیا ہوں میں اور خبنگلول اور فاروں میں پیسٹسیدہ موسکئے۔ ابر سلیب دخارتم واکارمهابین شارموتے میں سرمیت موتے بج گئے۔ (عام طورسے عورات مریب سے زنا کیا گیا ، اہم مات مواکا ہر قریش جن میں قاربان سے اس کا ایک معتب جمع تال متى تتل كيم كئ اورهام طورت مورات مرمينك سائد زا كي كيا جن سن اطن سے وصور ازادے بدا ہوئے۔ دس ہزار فلام قتل کیے گئے جب سلماع

و زیزی سے سیر ہو یجا تو اُسن با قیا ندہ لوگوں سے برزیک میت واسکے ملامی اورا بعدار نهٔ آفتا د ومسلم منا دی کرد وخون خوامسسندا بل مدینه را برشامیان حلال وسست ازا مزر در آمر که اورا بکشد ابوسعید گفت توله تعالے فی شاندائیس بطت الے بدل لئے لتقتلني سا انا بساسط يدى اليك لا قبكك اني اخاصالله مرتب العلمين بيني بطرح م نے میرے تس مرباتہ انتھا یاہے۔ اگر م بھی ایسا ہی ہا تھ اُ تھا تے ، تو میں تہیں قتل نہ کرتا کیو نکہ میں اپنے صلائے رب العالمین سے ڈرٹا ہوں۔ آل مرد گفت توكيستى - گفت ابرسعيدخذري بارسغير صلى الشرعليد واله وسلم-ال مردشم بيررا درنيام كرد ومازكر وميروا ندران سه شبانه روز شاميان حيال مساد كرونداندر مدمينه كه مركز در اسلام بت کرده بودندلین ملم سجد دراتد ومنادی کردغارت کردن وکشتن بردم وبعیت کنید دہرکس کہ نا بدخون او حلال است بیں بیروں آمر نیر و ہرکس کہ سگفتے ت كردم برحم كتاب وسنت بيغيبرصقها لله عليه والله وسلم سلم گفته كه برخم مزمر مروا غت جنیں کمو زیرا کرمبیت برحم کتاب وسنت باید کردیم<sup>ل</sup> کم گفت . واکنته که از ، مگر برحکم میزیدان معاویه به طبری م .ص ۴۰۰ <u>-</u> ہنت ہو یہ ہے کہ اسلامی باریخ ل میں ان واقعات کے چیرے خاص طور پر ایسے پیره و ٔ تاریک نظرات بی*ن جوکسی طرح دو میری قوم اورغیر مذ*ہب والوں کی <sup>بی</sup>ت چیں نظاول سے پوشیرہ نہیں رکھے جاسکتے ۔ اور کمیونکر ہو۔ مظالم اور کھیر ایسے ببرطال بم مجراب سلسلهٔ باین براجاتے میں نیم بہلے تکھ آئے میں کر خاب ا ام زین العابدین علیدالسلام سے واقعهٔ کر ایک بعد سی سے الی قطعی گوست نشینی اور ع احت كرين اختيار فرائي كرمب سے لمنا مجانا مبی ترک كرويا بسلم ابن عقبه في كاميا كيا ك بعد جاب تام شاف اور قائد مدينه كو كلا يا و فال حصرت المام زلين العابرين عليلها

المكئ وأس في كم تم كاكوني تعرض يا مواقد يت يزيد كي بهي أب كو احق تكليف مذوى بلكه أن و دب د تعظیم و کریم سے میش <sup>ہ</sup>یا۔ ہم مسس واقعہ کو <sup>ت</sup>اریخ کمپیرطری سكات كوواقعه حِرّا كانتيج ظا هرمدا - كه ابن مطبع بحال كيم ، ادر ذج يزيد کے سوااہل مرمینہ یروہ طلم کیے کہ ان شر سناکے افعات کی وجسے اسلامی ئے توائس نے پوچھا کہ یہ کون ہیں۔ لوگوں سے تبایا کہ حصرت علی ابر جب بئ سلم ابن عقبد نے مرحبا وا بلا کہ کوا سے برا برسند بر پیٹالیا لورکہا کا ملامین مج سے ایک بارے میں دارت کی ہے۔ اور ریاضوں ظا ہر کیاہے کہ ان خبیثوں مورش کی وجہ سے اُن کو آپ کی خرگیری کاموقع نہیں ملا۔ بعدازاں کہا کہ آپ کالمبر لمام كمرارب موسط بمراسى وقت اب كهورك برمواركرك بتعظيم وتريم أيي مودی فروج المذہب میں الکھتے ہیں کر حباب امام زین العابدین علیالسلام ہمب بن عقب کے روبرولائے گئے توزیرِلب یہ دعا فر الے تھے اللہم رتب لیسمولیة بع وما اظللن والارضين التُّبع وما اقلَلن ربِّ العرش العظيم ربِّ والدالطام بن اعوذ بك من شرّ لا وادر أبك فى خرة استِلك ل مسلم ابن عقبه از قتل ونهب وسبيت ابل مدمنه خاطرخوا ه فارغ گر ديد حصرت زين العابر أين عليه السلام راطلب اشت. أنخفِرت عليه السّلام حاضرَّت عميلما دراً ب لميم مؤده بادك دركك فران نشست وكفئت لميرترا سلام ميرساند ولميس نهکوکردی کداز الم فتندا جناب واحراز منودی دیمتین بدانی جزائ عمل تو بزود

منت كداني كنت لمافيل خذا المدينة كإبها درفتن لنووسلم ركاب شتراورا كرفته أسوارشد وصنة العتفا جلدا ، روضة الصفا تصنحة من كداس مكناه خونزيزي كي وجه سيمسلم ان عقبه كوعرب ی لوگ مشرف کے نام سے بکارتے تھے کیونکہ اس کے اس قبل عام امیں سخنت المختصر ملم ابن عقبه کی بیاری مم پہلے ہی تکہ چکے ہیں۔ مدینہ ارموکئی اور اُسکا مرص ہو اُ فیو یا بر صفا گیا۔ اس لیے اُسٹ كمصح مطابق ابن منيركوم الاكرمقا بلؤابن زبيرا درتسخير ببيت الحسأ اتی بورسلے طور بر براست کر دی اور یہ نمی آکید کر دی کہ خان کو مقدس کم کاکوئی خیال نه کمیاجا کے۔ اور منجبنیعیر تضب کرے جہاں یک ہوسکے اس شا ورشهرك ربين والول كوابي قبضدي لانإ ادرابن زبيرك تمام انتطناه و درسم وبرم کرنا صروری اورلازمی سبے کیونکہ دمعا ذائشہ امیر وقت کی اطاعت فانه كعبدكي حرمت سيكبين زارمس 4 لتخدمثهر كمراو رغارب خ لم ابن عقبہ مرکبا جصین ابن منیر کوری تیا ریوں کے ساتھ کمہ میں پہنچ گیا۔ حہ اِه شام کی آمد کی خرمونی تو ده می اینه همرامیوں کے ساتھ تیار مہو گیا میم ابن زبركے سيردكيا اورمسود ابن مخرمه كوميره برمقرركيا - جا تبين مقاطبه ببوا اورلو<sup>ا</sup> ای کا بازار گرم مبوا، اورموت کی مین گرم با زاری می*ں من* ر مارا گیا . اور ساو شام نے غلبہ کرے اہل کہ کو کا ل شکست بہنجاتی وارن ویسیب فابن فوج كوكو والوقبس يرحب أسى طرح قائم را حب الرسام سيمر كينيكة بيسكة عل من توانبول في اس فان كعبد كے يروس من آگ لگ كاوروه بالكا حارفاك ساه موكيا موركين

محسينك جاس وقت تك فا يُعلم يستح الذرآ ويزال شق جل محمَّ. اس كے علا ور اور دوسری چزر سی زائل ہوگئیں۔ ایمنی اس محاصرہ کی بہی مینیت تھی کے وسس میں یزید مرکیا-اب توابن زبیری هرطرف سے بن آئی حصین ابرنہیں فت انتثا ربیدا ہوا۔ اور اس نے کسی طرح اپنے قب م کومکہ میں منام در گمے شام کی طرف کوح کی تیاری کر دی ۔ جیلتے وقت اُس ومسجد میں مبلا با اور اس کو به دوستا نصلاح دی کریز بدتو مرکبایم اور ہار۔ شکر کے لوگ منہاں سعیت کرتے ہیں۔گرتم ہا ہے۔انچہ دمشق چلے چلو۔ کہم تم کوم سربرا ارت پر بیفلائے دیتے ہیں،اُس لیے جواب دیا کہ تا وقعتیکہ کل اہل س ے اہل مدینہ ومکہ کا پوراقصاص مم زکے سلینکے ہم کوئی کام نہ کرسینجے حصین ابن میہ ابن زبیری کوتا ونهی کونیجه گیا اور کہنے لگا کہ تجھ کو جرصاحب عقل و فہر سیجھے وہ و و بیو قون ہے، ہم تو مختہ کوصلاح نیک یتے ہیں اور تو ہمیں دھمکا تاہے ۔ ہم تو<u> بع</u> مول للطنت كي يؤيد ويتي بن أورنو بم سف تصاص طلب كراب-م مينه مين ابن زبير كالتسلط چو مکہ عبداللہ ابن زبر کولوری تیں برس کی جی تو **اکوٹ شوں کے بعد متواسے داد**ال نگ ا مارت کا مزا صرور کینے والا تھا اس لیے یہ دو سمپینے کی آئی ہوئی بلا سر کو کلٹی يين توشام كالشكرلمكردالي كميا ادرعبدا للرساء ابني هزيمت يافته مبيت كواده رسے بحرمیٰ کرایا اور شہر کمد برمعراسی طرح مسلط ہوگیا۔ یکا تو به حال موا . مرمنه کی بیکنین گرری کریز دی خربات می ایل مرمند ب رابن عتبك مقرر كرده امير كوشهرس نكال ابركيا ادرجت بن أميي مقائح تنتال كردي. ر منظم می فساداور برمنی ۱۳۵۰ م تقع يول يزيدابن مغاوية ورربيح الاقول سندارا المُ كَفَرُّ وَيُلِكُ رُورِّيكِ ارْسَلَطَنْتُ مِمَا وَيَهِ وَرَكُوْسِيْتِ بنتها كأبهوا شرات ومشق فرطال وادو باليثال كفت كمن ازمهد وخلافت برول

كالوائم امواليهم زباده ازوصلتهن است ومن في خواسم كداز باك شاخليف تتس ارحررانسب كرد. المثل عمر يكي ما نيا فتم إزكر دم كداي كار را به شور ا وخائغ عمروالكرد النين نيز نباره م صلاحيت ظلق دحير كأخيب وتعويق ا مُؤارانا يا فنه حبِيكُونه ننقله ورزم او گناه ال كردم و بروايني گفت حوارت رك خلافت ادراك كرده حلاوت أل را ببني أمتير وإمكبن ببدازان كمنج عافيت اختيار كرده ازمنزل ر. پررس چید۔ یائن محرقہ میں اس کی تحنت نینی کی کیپنیت یوں کھی ہے :۔ وكانت سلطنت يزيل سنة ستين ومات فى اوّل سنة اربع وستّين وان معاوية ابن يزيدابن معنوبة لمثاولي لعمد صعدالمنبرفقال ان هذه انخلافترحبل الله معاليا واتِّ حِدّى معوية ناذع الإمراهله ومن هواحق بدمنه على ابن ابيطا لب عسليه السكامروركب بكرما تعلى فقط مستة ضارني قبرة رصينا بذنوبه ثم عتلدابي الامروكان غيراهله ونازع ابن بنت رسول الله صلّح الله عليه واله وس فقضت عمره وابترعقبه وصارفي قبره رهينا بذبؤبه تتربكي وقال مزاعظم الامورخسارة عليناعلنابسوء مصرعه وببش منقلبه وقد قتاعة لإرسول اللهصلى اللفعليه واله وسلرواباح الخروخ تبالكعبه ولم اذق حلاوة الخلافة فلاا ذوق مرادتها ولا اتقلدحا فشاتكم نى امركروالله للى كانت الدّنياخيرا فقد قلنامنها حظامنها وان كانت شرافكفي ذريد إبى سفيان ما اصابوامها فرغاب ثلثة المهرمات من احد عشرين وقيل عشرين وعمر الله تعالى عليه-سلطنت بزیر کی ابتداست بهری اوراً سکی وت تروی الدیری می واقع موئی واسط بعداسكا بنيامعا ويرابن بزيد ابن معاويراس كا وليببدا وروارث بيوا منبر ديكيا ورمان لافت حبل السيب اورفقيقت مين بهارك واواك ارخلاف كالمنابحت الم كساتة نزاع كى أو حصرت مرالمونين على على السلام اس كے ليے سب والد متى عقد ا ورم لوك اس كانسبت مانت بوبراً مكى بوت أكي اصدة

ل ہے گناموں سے عومن میں گرفتارہے۔بس اُس محے بعد میرے باپ سے یہ امرافت پار كيا وروه مجى اس كے ليے كسى طرح الل نيس مقاء اور اس فے بنت رسول الدر صلے علیہ واکہ وسلم کے فرز مذکے ساتھ نزاع کی اور اُن کے رشتہ حیات کو مقطع کر دیااوا کو عام اعتماب واخلاف کو مشاصل کر دیا اور وہ مجی اپنی قبر میں منتلا کے عذاب ہے۔ اور کہنے لگا اب اس سے سوا ہاری حنبارت کا اور کون امر موکل اور اسلی بادا سٹ ادر بری سزا سے بڑھکرا درکس کی سزا ہوگی ۔ کیونکہ اس نے عرّت جنا ب ریونخذا <u>صلّے</u> التُرعليه والدوسلم كوقتل كيا. اورشراب كومباح كيا اورخا مُدُمَداً كوخراب كيا. اوريم اس خلافت کا کوئی مزہ تھی ہنیں اُٹھا یا ۔ اس ہم اس میں سے کوئی حصر منہیں لینگے۔ اور اُس کام کو ہم نہیں اختیار کرسٹے متباری میں کام میں خرابی ہے وقعہ خدا کی اگر تمام و نیا سرایا خیر سوجا سے اہم اُ کی خطاؤں کا معاد صنہ نہیں ہوسکتا۔ اور اگر کمت ام و نیاست مُعَنَّنَا بِم وه آلِ الوسفيان كي ان كليفول مِن جيه وه أثمار بين كيدروبني رسطت يه كهر وه محل من حلاكمي اور مهداسط مركبيا . أسكابن مبي برس كاعما يعمنول نے اکیس برس نمی تکھے ہیں اس کی مرت حکومت کو تعیض نے میالیں ن اور دمین ہے۔ ق میں ماہمتی سیاد بیابن رنبد سے بعد مالک شام کے امور ملی میں ہا لکل مرامنی ادر ہے ہم نینی تھیل گئی، اور جو اسباب کہ محد شاہ ریکیلے کے بوبرلطانت دہلی کی خرابی المبوك وبى أنار ملك شام كى بر بادى كے ليے بھى اس البيلے بادشا و كے بعد ظام عبدانشدان زإواور يزبيت اخرونت ميك شيدكي موكئي متى اوراس مودمزاجي كى وجه يه مولى كه يزيد ابن زياد كوابن زبرك خلاف من مهم كعبه يم بينا جاباته عاين وه باری کابهانه کرے بیٹے را برز پر کوسبت مرا معلوم ہوا۔ ابن زیاد کے ایمبار کی ایسے انکار صاف سے سخت متحب ہوتا ہے۔ کہاں تو وہ پر لبعيث برا يناخون كواف كوموج ومقا كهال البيي ومت بر وارى اورب سروكارى امكا سی وحث دیماکرقس اهمین الدالسلام کے میدوب جاروں طرف سے نیرطام ومفير بدك طرت بواقواس كو فكس كى مامني عام منسنة ومنيا دا وما بخانترا فيلم المفرود ونت بوالى ليدر وكم بالداور المكاراك فامراكن برعام مدسة

لیری مشورت کے بنہا میں عجلت سے اس کا م کو تا م کر دیا۔ ابن زیا دکو یز برگی مسس فرکت پڑھنت عصد آیا۔ اسی و نت سے وہ یز بدکے معا ملات سے دسرت بردارمو کیا ورأس كے خلاف اپنی و دغرصنی كی فكرس كرنے لگا- يہا نتك كريز بدمر كميااورا كی فوذوني ارجعتول مقاصدے دروازے کھل سکتے۔ ابن زیاد برزید کے مرفی کے وقت بھرے کے قصرا ارت کی تعمیر میں صروت تھا اگرہ یہ شا انظارت تام ہوئی تھی گران کے شاخ ور شاخ ارا دوں اور حصلوں نے اسکی تکمیل کا ہما مہ حکم نہیں لگا یا تھا + يه توبعبره كى حالت تملى، كو فديس ان كى طرف سے ايك دوسراتحض نياب ميں كام كرتا تھا. لبصره میں ملامنی حب پزیر سے مرنے کی خبران کوسینی توامنوں سے ال بصرہ کو مجا بھا انیامطیع اور صلقہ نجوس بنا لیا حب بصرہ والے ان کے منطبع موسکنے تواہیے انہیں مرزن یں سے دو خصوں کوسفارت کے طور را بل کوفد کے پاس مبیجا اور کہ ایمبیا کہ اہل تعبرہ نے میری بعیت کرلی ہے۔ اب تم اوگ بنی بھاری امارت اسلیم کرلو اور ہاری متابعت کا فلاوه ايئ گرون ميں وال لو حب ليه دونوں قاصد كو فدينينج ترابن زياد كي امير ل كخلان لمرمکس ہوا۔ یہ وونوں قاصد حب کو فرمیں آئے اور اہل کو فرمیے ہوئے توقاعدہ ہے اپنی رسالت کے احکام اُن کو مشنائے۔ حارث ابن پزید اکسٹیب انی جو بزركان كوفك مثابيرم سنمار بوت من كيف سط كدامحداثدابهم لوكول كواب مرجأ كى منابعت سے خات ملى ـ يركم كراس سے ان قاصدوں سے مخاطب موكر كہر فبالهه لاولاكر امدولا معطولا طاعة بعراكي مشت سكريزه ومفاكران يرييني أسط چينگيمين چارول طرف سے قاصدان ابن زياد پر ميترول كي بوجهار موسا التي - وس بن بخروں کی ارکھا کرامی وقت کوفہ سے جلدیے اوراس کی سبیت کو ڈو کرا ہے يد اس فان كم مطيع كرف من لاكدلاك ما إلى سكامليا وأملى وق ال الدين الموالي ما موروون سے محبور موراس في ميت المال لعبرومن و وي شاك بي كَ يُعْبِرا في رات كوفت تهري كلا اورتب يلدُ ار و مِن آكريناه لي- ابن زياو ك

ملے جانے سے بعد بصرہ والوں نے عبدالنزاین حارث کو امیرنبایا۔ ا مداُ س سے کہر لدونكه دامني كازمانه ہے اس واسطے محافظت شہركے ليے ہم تم كوا بيرنياتے ہم قرن ك كانتفا مهم آب كريني حقيقت برسب كدعبدالتدابن حارث السوقت بصره كا دائے نام حاکم نتھا ۔اُس کا شہر با اہل شہر ریکوئی اختیار نبی*یں تھا ۔اُس کی* امارت بیپ بھی كرحمعه كے دن سجد میں حاكرا مام نتبائقا اور نما ز ٹرچا ديا كرنا تھا۔ کو فیرس مبرامنی . اس طرح الل کو فدیے بھی عا مرا بن مسعود کوا نیا امیسے مرقرر س بدامنی اور عام فت نه وُف او کے زمانہ میں عب دانشرا بن زبیری خوب حب ل گئی -اس کاتب تط حرمین شرفین رتو موسی چکا تھا ۔ یز مدے مرتے ہی اُسکی کامیا ہی سے دروازے کھل گئے۔ بہال کک کرا ہل شام کے قلوب بھی عبد الشرابن زبیر کی طرف رجوع مونے سکے . اور صحاک ابن قبیل الفہری ۔ زفر ابن الحارث اور نغمان ابن مشب الانضاري وملطنت شامك أغظم ترين أركان مثهورتنم عبب دا مشرابن زبركي معیت میں آگئے، اور یہی لوگ اہل ٰشام کوابن زبیر کی متابعت کی ترغیب سیخہ اورقرب قرميب تام إلى شام ابن دبيري طرن متوجّه موجيك تقيم كم يكاكيا بن دباد بے بصرہ سے شام ہنچکران معاملات میں ایک خاص مغیر میدا کر دیا · اور ابن زمبر کی حكه مروان كي حكومت جوتبي سوتے جائے تر كسى سے خيب أل ميں تعلى نه آئي تھى۔ قائم بصرة سوئشام كي طرف بن زيا د كي كرُيز ابن زیاد در کیا گزری - بیال تک او ارتکاما چکاسے کدابن زیاد مبت المال بعسره کی عم وكمال رقمك وكرراتول رات حلما موا- بصره سے ملكر رقب لئه ادومي سياه كريں بوا۔ از دیوں نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور ایک شابذروز اس کو اسپے سکان میں بوشیده رکھاا دراہنے نتبیلہ کے اکیب عترا ورمعتبرا دمی کے ہمراہ اس کوشام کی طرف روا مذکر دیا۔ اِ دحرمصرہ والون کوحب اِس کے عباق جانے کا حال معلوم مواتو امہوں نے اس كانتات كيا. اورأم كاسُراغ لكانے كے ليے اپنے آدى ا دھراُ وھرنى يے ۔ ان حاسوسوں میں سے ایک آ دمی تو بالکل اس کے سری پر پہنچ گیا تھا۔ گر اسٹ ار دی كى بوشيار بول سائب زياد كى جان بولى و د اس طرح كه أبن زياد حس تعمر بهث مر

يكه وتنباكل طرائقا وهظا برهداس كاتام عزيزوا قارب وراسا فإموال بعرم والا وہ خود مبک مبنی و دوگوش لصرہ سے شام تک کی مسافت طے کر رہا تھا۔ اور الیبی حالت میں کہ قدم قدم برلوٹے حانے اور قتل کیے حاسے کا و ن ول سے لگا ہواتھا اُس از دی کا بیان ہے کہ میں نے ابن زیا د کوسر مغور اسے ہوئے دیجھ کمجھا کہ بیشا بدسور ہاہے ۔ میں ان این رہے کہا کہ میروسے کا وقت نہیں ہے ملکہ موشیار اور بدیار رہنے کا ابن زیا<del>دے</del> جواب دیا که میں سوما نہیں بلکہ کچھ سوچا ہوں۔ از دی نے کہا تو تین امور کی طرف سوج راب اقل توتوقت خباب المصين علية اسلام كي طرف سوانتها درجه كا براغيان ہے۔ دور سے قصرام میں کے حیوث کا بھی مجھ کوسخت کونت ہو ۔ کیونکہ تونے اُس میں الا كھوں روميديگا يا اور كو بى لطف نە أتھا يا- تىسە قىتل خوارج كى طرف سے بھى بجھے ا ذیشے گئے ہیں. کیونکہ آخر وہ بھی توسلمان مجھے ۔ اُن سب کا جون بھی تومتیری میں مرابکا ابن زيادسك جواب دياكه نبيس-ان امورسي سيكسى امركا محص خيال نبيس بي قتل الم مین علیہ السلام کی طرف میرا بیعقبیدہ ہے کہ اُنہون نے رمعا ذائید) امیروقت پر جُروج یار بزید کے ان کے قتل کا مجھے حکم دیا۔ میں ہے اس سے حکم کی تعمیل کی۔اب اگر مشا صین علبالت لام کے لیے میں اوز کیا جاؤں گا تومیرٹے ساتھ یزیدیمی ضرورا خوذ مواگا امِصِن کے مجھٹنے کا بھی مجھے کوئی انسوس نہیں، کیونکہ وہ عارت میری ملکیت نہیں ور رہاں اُس کی تعمیر یز دیکے حکم اور مال سے ہوئی ہے اور وہ اُسی کا مال ہو۔ بیر محمد کو اُسکی رہے ۔ اب رہا قبل خوارج ، اس کی مجھے کوئی پر وانہیں ، کیونخہ دہ یہ فرقہ۔ نے ماوالھینجی ہے جو مجھ سے کہیں بررجہا بہترہے . محبر قبل امرالونین لی ابن امطالب علیالسالاً مهانے اس فرقه کا استیصال فرما لیاہے . تب استے تعدم سے لميني هيداليي حالت بيل مجوكوكوني الزام دس نهيل ستما -بالدخير ميرابي فياسم ، و بھال مو۔ ابن زیادہے جاب دیاکہ امر واقعی لیاں ہے کہ مل المام كم معاملات في ولول من مح مول - الراب شام في كسي كي معيت كران اي درانا امیرسی کوسلیم کرلیا ہے تویس مجی صروراسی کو اینا المیروقت سلیم کروگا اواکہ البول الوقت كك كسي كربيت بيس كي سي ويجيد من كوما مون المسكوا

بنا دون كاد اورأس كى معيت تام إلى شام سے كرادوں كا -كيونكرمي إلى شام سے فوب واقف موں اُن کی مثال مجمر کے گئے کی ہے جس طرف جی جاہے انکو ہا اللہ المجاب مروان اورا بن زما د کی گفته گو ۔ الغرض ابن زیاد کسی نه کسی طرح شام میں داخل ہوا۔اُس وقت اہل شام میں دو فرتے ہورہے تھے۔ایک فرقد کے لوگ تو عبداللہ ابن زبر کی طرف اکل تھے۔ دوسرے لوگ خالد ابن برزیر کی حکومت جا ہتے تھے۔ ابن زاد نے جاتے ہی ان دونوں گرو موںسے اپنا جوڑ توٹر لگایا اور دونوں کے مابین منصعت ہو کرائن کے مرعائے ولی کوسننے لگا۔ خالدابن پزید کے طرفداروں نے کہا سلطنت بنی اُمیّہ کا حق ہے۔ اس کیے اُس کوسلسلۂ اُموتیے ہے اِ ہرزہا اجابُرہ عبدالله ابن زبیر کے ہوا خوا ہوں نے جواب دیا کہ ابن زبیراس وقت اکابر قریش میں داخل ب اور حید مالک اسلامی پراسکا تستط بھی توئی طر بقوں سے موج کا ہے۔ ان ولیلوں سے الاست کے لیے اس کے استحقاق خالد کے مقابلہ میں زیادہ مضبوط اور برز ورمي-ابن زيادي أبي اسمئلة تمنازع فيه كاكوني تصفيه نبيس كما تعا كتصيب إبن فيرمي ا علاقه برے آگیا اور اُسے اہل شام کو ابن زبر کی طرف سے بیک کمر بالکل مجبر دیا كمين توالحبي كمتسه أراع بول أورعبد اللهاب زبيرس ملتاً آرا بول وو ويويدان التاكي مطلق صلاحيت بنيس ركمتنا واب اورسينيه . خالدا بن يزيد كوحيان ابن الك نے اپني عبيلا قد اُرُدُنْ بِرِ مِنَالِيا . شہردِ مشق طالف الملوكي كے چوكان بازوں كے ليے بالكل خالى موكيا مردان جوبني أميدك اكا برهشياخ ميستق اس موقع بربوجود سقير ابل شام كيظالدكي مغری کا عذر و کھلاکرابن زمیری طرف دعوت کرنے لنے۔ ابن زیادیہ زنگ تھکا مہت کھلیا وه کسی طرح امرضلافت بنی اُمیه میں رکھنانہیں جاہتا تھا۔اسلیے اُس نے فالد کی تحت نشینی کے مسُلہ کو شروع ہی سے کا ٹنا شروع کر دیا۔ ا دراس کی وجہ بینتی کہ ہم کمہ کی سسر داری تبول كرف سنة وهيزيكا خاوم اورمليع رفج مخيا اورند بزيداس كاحاكر بإتعاادرندمحذوم واسكي وَدوْ وَمْ طِبعِت بِيز يرك خلاف ابن زبر كار الك بمي توبنس مجن ويتي تني كيونك والفوي مجمتا تفاكدابن زبري للطنت كالتحكام تنيرا امطليه استلام كالنقام كانهي بديخيا اورجب انتقام كانام ليا جائے اورب سے بيليديري بي كرون أوائي جائے

خيالون سے مزوه يزيد كاطرفدار موسحا مقا احدند ابن زبيركا مواخراه يه ت عجیشکش میں تھا۔ گر اہم اس کی خو دُغر ضطبعیت سے اپنی کامیا بی کیے راہ بنا ہی جیومری، وہ اس طرح کہ اُس ب ن این خلوت میں ملایا۔ اوراس کو مجمایاکہ پر مجمہ کوکیا ہو گیا۔ منت میں رغی ہوئے جس زخم کانشان ایمی تک بتہاری گردن پر ابی ہے۔ ایسی ت میں تم کواس کے ساتھ رکر کسی سلسم کے فائدے کی اسید کرنا محصن فنول ہے . د باکه ایجا میر کیا کرول خالد این پزیمحض کمین ہے، اگر کارو مار ك تولبو وتعب مي سرايامشغول بوجا ريكا اورسلطنت ابن ذیا دلولایہ تو بھی کہتے ہو' علاوہ ان ہا توں کے جوئم سے سوحی میں اسس امر رہم بحور کرو لہ خالہ بھی اکیٹ ن جوان مہو کر وہی باپ کا رنگ پکڑنے گا ، اور پر بر کی طرح جمو<sup>م</sup>ا ۔ بے وفا۔ برهبدموجائيگائم كومعلوم بنبن كريزيديخ قسل الام حسين عليدالت لام كي ا ے حب میں سے اُس سے حکم کی تقبیل کر دی ہو وہ اِ<sup>ا</sup> الزام دسین لگا، اور کہنے لگا کہ ابن زیا دلنے بغیر میری اجازت کے خالبام مین بدُکیا - یز مدِی مثال بالکل شیطان کی ہے ، صبیا کری سبحانہ تعالے وتبارک وا**ر** يطان للانسان اكفرفلمّا كغزقال اذّ خاف **الله م تبالعلين شيطان كى خاصيت ميں** واخلى*پ كدانشان سيمع* النان رحيك توشيطان كهي الكاس كرو كواس في المرم سرى موں كيونك من تواسي خواك ربالعالمين سے فرا موں-مروان بولا برسب طومارجائے دے۔اب تیری بخویز میرس کوامیر مزاجا ہیں: مجوشت ہی مند کہا مجد کو کیونکداسوقت بخدسے بر معکر کوئی دوسرا شخص بزرگ جنگ اور ب نبن أميرمي، مردان بولا تومجه سي سنهزاكراب ابن زياد الكراصات و كلا-آب ميركاب كى برابري من آب سيهنو تك آب ابنا العظر حاص من الحي ایی آب کی سبیت کا شرصت حال کرتا ہوں۔ مروان بولاک اگریپی مرکونہ خا طریب توسیع

ابل شام کواپی بخویز برمنفق کراو-ابن زیاد سے کہا بہتر-مروان ابن الحکم کی حکومت بہرال ابن زیاد سے توسالہاسال سے اہل سشام کے قدرب پر بورا بوراتعلما ک

ببرجال ابن زیادے توسالہاسال سے اہلِ سشام کے قلوب پربودا بوراتعلما کررکھا تھا اوركيون نُدركمتا - تاريخ ويجمع والے جانت مي كرمعاديد كي لطنت عواق - سنا اوراس كے معنا فات میں زیاد اور اسطے بیٹوں كی مب ائى ہوئى متى، وہ كون تخب جوائس کے دائرۂ فرمان سے با ہر نقا۔ یزید کی ہے آئینی اور بے عنوا نی محمقا بلدیں اُ سکے تخنت سلطنت کو کون سنھائے مقا۔ وہ مہی ابنِ زیاد تھا جِس نے اتن شکا یوں کے مقا بله میں میمی بنطن اور بے ول رعایا کویزید کی انتز اع سلطنت کا موقع نه وسیے ویا المختر مقوطے ہی دنوں میں تمام اہل سٹر کو اپنی رائے میں اور این سے برمنا ورغبت مردان کی سبیت لے لی۔ الله الله الله اس طالف الملوكی كے زماند میں كتبے لوگوں ى برانى تمنّا مين رعبدالله ابن زبير جنگ جل كے زمانه سے خلافت كى ہوا كا ہوس میں گرفتار مختے اس وقت اُن کے لیئے مبی کچھ نہ کچھ سا ان ہو ہی کیپ مروان ابن الحكم ترعثان كے وقت ہى سے أن كى جانتينى - نيات اور خلافت كى تاك كيك و مالیس برس کے بعد اُن کی تمنّا وُں کے بھی دن بورے ہوئے اور اُن کی کہن خاخ مرا دہمی کہولیت کے پورے زماندمیں بارا در پردئی ، مردان کی سبیت شام بر لِنَي المِن دُن يه تحنت كومت پرمجيكرمت ليغ عصرت يم كي تحيي اورا بنول-نت خلافت برجيقية بي ابن دياد كوابنا مدارا لمهام بناً يا-

ت علامت پر جیسے ہی بی رود و رہا پر در دہم مبایات سب سے پہلے مروان صحاک ابن قتیں اور نھان ابن بشیر سے بچڑے ، جوعب داللہ ابن زبیر کے مبواحز امہوں میں متھے ۔ گرحب کی بننے و الی ہوتی ہے اُسکی بھر مبنی ، ہی علی حابی ہے ۔ اس معرکہ میں منتاک ابن قیس ماراگیا ادر اُس کی تمام بعیت ہزمیت کولی حابی ہے ۔ اس معرکہ میں منتاک ابن قیس ماراگیا ادر اُس کی تمام بعیت ہزمیت

ہو بہ مورد مار مربدی بھی ہی کھینت ہوئی۔ ابس شام سے جندا و باشوں نے مکر ان کا بھی خائمتہ کر ویا بمعن تاریخوں سے بیمسننا و ہوتا سے کرا بل شام نے بہیں کلال ممس سے اُن کو مارڈ الا۔

ان دونوں کے مرت ہی ابن دبری سلطنت کامستدین کاب شام میمردہ ہوگیاہ

روان به اللینان شام می سلطان مبو گئے۔ اس سے پہلے ہم بیان کرھکے<sup>ہ</sup> ابن بذيد كوزفرابن اكارت اسينسائة علاقه پرك كيا مقاحب مروان كي فخت لمغ *ی خراس کو بونی در وه با میدسلطنت خا*لدابن *برزیدکو لیجرمتام می واسیس آ*یا مروان کی بیر را سے صرور بھی کہ خالد کوعلاق<sup>ر حم</sup>ص کا عال مقرر کرے ام سکی ایوسی کے آنىند بوكلى دىيى جا ئىنگے۔ گرابن زياداس سے ساتھ اتنى رعايت دمرزت كالممى روا دا نہوا اور مروان سے کہنے لگا کہ خا لد بجیہے۔اس کی حکومت سے بہت ہے ننا د کا احمال ہے۔ بہتریہ ہے کہ تم خالد کی ماں سے عقد کراد تو تم کو بیزخالہ کیل**ان**ے پررا اطینیان موجائے گا اور یعنی تم کونواه مؤاه ایتا باب میکوفرور متالبت کرے گا۔ حمیقت تو ریب که مروان کی اس برایهٔ سالی کے زا نرمین عشریت کے تا ماسا مِيَّا سِوكِنَّهُ مِنْ يَصِ وَلَكِ بِبِلِوخًا لَى تَعَا وه بَعِي ٱباد مِوكِيا۔ ابنِ زياد ہے اُتمِ خالد بمحما تجهاكرمروان سيعقد كرمي يرراضي كركبا اورعقد يمي سوكيا اورمروان جوجو مؤوه سب فراہم ہوگیا۔ اب زفرابن انحارت کی بھی کچہ نجلی تو او خرہرطرف سے عاجز آکرا نہوں نے مردان کی ہجویں لکھ لکھکرعلاً نیہ طریعنی شروع کر دیں . مروان نے اسکی رامی زورے قبل کا حکم دے دیا۔ فرابن حارث کی سرگزشت زفرشام سی بها گاا درانیان دخیزان کیدو مَناقَلَعُهُ قَرْقِيهَا بُكَهِنِهِا آورد فأن نياه ليني جابي لگرها كم قلعه أن كے بيناه دئيے بر ی مذہوا۔ زفرصبیا شخص محا اُس سے ہر سخض اِتف محا اس کیے اس قت کو نی س کی حایت اور مبدر دی برراصنی مذہو تا مقا روزیے رنگ برزگ جیکرکہ رمیں ایک ون تمنی نه رمہوں گا.صرف حام کرسے اپنی را و لو ل گا ل مظهروں توالینہ م کومجھ سے خون جا ہیئے۔ ز فرے ہم خبلہ دوجار لوگ اس ملعہ میں موجود سے ابنوں نے قلعہ دار صِرف حام كرنے كى اجازت دلوادى غير كيا تفاسك تنكون مي كھر كيا توچلو دل میں گھر کیا۔ اننی حکر ملے تو کسی کی گاہ میں . اب مینے زفر کپ جی کے ا تے ، قلعہ میں جاکر تم رہے۔ لوگ ان سے حام کرنے کو کھیے لگے کو ہے واب م فرانے سنگے کومجہ سے تم سے مرف مام کے بعد کچلے حانے کا وعدہ ہی۔ مام کا وقت

مین کرنے کے لیے کوئی معاہرہ نہیں ہوا ہے ۔اس دھبسے مجھ کو اختیا رحاصل ا جب جا مول حام كرول. لغرض زفر فی الحقیقت الیا ہی جالاک تھا، اس نے رات ہی مجرمی تام اہل قلع را بنی المد فر ہبیوں سے وہ افر ڈ الاکہ وہ سب کے سب اُس مکے بندے ہو سکتے اورضی بیوستے ہی اصل قلعہ وار کو نکال با ہر کرے تام قلعہ میں اپنا عملہ را مد کر لیا یہ توشام کی کیفیت تھی اب ہم کو فہ اور بصرہ کے حالات بھی ذیل میں کلمبند کرتے ہیں . *ی تعالب نہیں کہ وا قعات کر ہلاکے اٹرسے تام عرب کے کلیجے د* ہلاو لیے *-اگرچہ* لکی رعا یا کو خباب امام صین علیه السلام سے کوئی تعلق زیزہ نہیں تھا اور نے کوئی خال ربه أسى روحساني لقدس أدعظمت كا افر تقاجو آپ كو درگاہِ البي سے عناميت وئی تھی۔ کواٹ کی منہادت کے بعد تام ملک کے لوگ آپ کے معیا<sup>ٹ</sup> سے متاثر ض سے اپنی انتہا درجہ کی نا راضی اور نفرت کا اظہار کرنے لگے حبکو حیندرو<sup>ز</sup> يين علىيالسلام كے مقابله ميں اپناخليفهٔ برحق امام زماں اور فرما نزوا ر صلے کتھے ، یہ بھی آپ کے حوٰنِ ناحق کی روحانی تا ٹیر تھی جس نے مثہر کوفہ ہی ح مسلح خون سے انتقام کینے والوں کو تھی پیدا کر لیا اور جن ملوار وں سے **آسیج خون ک**ے ا بہائے گئے متے انہیں سے آیج قاتلوں کے نام دنشان مجی مسط سے گئے۔ باس سے بڑھکر اس وا تعظیمہ کی حقیقت اور صداقت کے کمیا نبوت ہوکتے میں حبال وا قلے کربلا اپنی تمام شا لوں میں بے نظیرا ناگیاہے و ہاں ان معاملات میں تھی وہ عدیم المثال ٹابٹ ہوا کہے۔ برحال اس میں کوئی<sup> کا</sup> ت*ل ہنیں کہ شہا*د ت ا مام حسین عدیداد تعليهمالسلام مي نهايت يُرحِوشيوں كے لياتھ انتقام كاخليال بديا ہوكيسا سْائخِه طبرياً. صواعَي محرقه اوررومنة الصّنفا بالاتفاق بيأن كيتّے من كشيبيان على بن ابطالب عليها السّلام مي كلريجري بي سه اسكا خيال بيد ابري يعامروه ابی مجدری اور به سردسان کی دج سے کسی وزی مخر کی علانیہ ج استذارسے

ئی مهلی کمینیت بوں ہے کرحس وقت الام حسین علیہ السلام سنے مسارک واقعات را ہل کو فدیے منبی اورا ہلبیت علیہم استنگام کی پرنشان حالی ذکت اور تحقیاری انکھو ، بہلے وہ لوگ جو حصرت سلم ابع قتیل کی سبیت سے مخرف ہو گئے تھے اُنہو کے ای بت سوع لياكدان تام وا تعات كے باعث مهيں ميں اگر م مطلوم كر با كوانيا خلوص ز تے توقع ب مجبی کمیمنظمہ سے نقل وحرکت نه فرمائے۔ اور مباب کم کورمیاں نہ مجیجے ں پھبی اگریم خباب سلم کو بوری توت حسب الوعدہ مہنجاتے تریم*وال لیام کو*ا ہام خلام سام مرس کا تمہمی موقع نہ ملتا۔ آخر کاراً نہوں نے بیسو یج لیاکہ ابہاری ن فروگز انبیر كے عوصٰ میں بھا رائمی وہی متیجہ مہو نا حابیئے جو ا مام حسین علیہ السّلام کا ہوا۔ اِس گروہ كے سردار إلى بزرگوار سے سليمان ابن صرد خزالى حمّالله عليها ۔ جن كو حبث ب رمالت آب صلّے الله علیه واله وسلم اور حضرت امیرالمونین علیه السلام کی حابست سه شرفیایی حال بقی عبدانتدابن اماود ابنینیل از دی مسبب ابن نجیه '(اکابوحاب جناب ميسرا لمومنين عليه السلام مي واخل تقے ، رِفاعه ابن شداد بحلّي رم ( په بمي سبت برے دیندار برمیزگار رؤسائ شیعا درعائد کوفد میں شار موت تھے عباللہ ابن دال رہ بیسب بزرگوارسلیان ابن صردحت راعی کے مکان میں جمع ہوئے اوراہیں مِن كَفتْكُوكاملسله يون شروع مواكرت بهلميتب بنجيد في ابن طرف سيسل کلام کوبیں آغاز کمیا کہ ہم کو میں معلوم ہوتا ہے کہ حق سبحا نیونتا لیائے بعد خباب امام لام کے ہم لوگوں کو زیزہ رکھکر بیرمقدر فرایا ہے کہ ہم اپنی اتنی عمر مصائب بهارب کیے صرف عدم نضرت الاح سین علیہ التسلام کی یا داکسٹس میر مقرر فرائے گئے ہیں، اُب ہم اپنے اُن اعال جبیرے سخت ناوم ہیں اور ہمارا یہ ارا دہ ہو چکا ہے کہ ہم توب اور ہستنفار میں مشغول ہوں شاید کہ مذاو ند جلیل ہاری أن خطا وس كو تخشس دے۔ اس طبع اور لوگوں سے بھی جو نصرت الم علیالمہ حندمت برحاص نه ہوسکے تھے پُر جوش تقت ریس ا ور عقید تمندانہ کالم کیے النسب كے جاب سيسليان صروخز اعى رحمة الله عليد ع فرا يا كه متال كے يا عذا

قابل مذیرانی منبی ہیں۔ اُنہوں سے یو مجاتب ہیں کیا کرنا جا ہے کہ مہاری تور کو تنغفار رورد گارے درج احاب کے بہنچ ۔ سسلیان سے جواب دیاکہ تمہارے افغال کی ملاقی سوائے اس کے بہیں کہ تم لوگ بھی قوم بنی اسرائیل کے ایسا ہیس میں لڑ بھ*و کرکٹ مرو* جسیا کہ قرآن مجید کی اس ایت سے تعنیض مو ناہے آگئے تعرانفسكم باتخيا ذكم العجل فتوبوا الي مآز تكمرفا فتلوا انفيسكم يسليمر کا پر حکم سُنتے ہی وہ لوگ تو بہ وُ استعفار کے لیے سرکسجود ہو گئے۔ اور ایک بار ان لوگوں نے اپنی ملواریں نیام سے کھینج لیں ۔ا درا سپنے نیزے سیدھے کر کیے اور بمدتن اس براتفاق كرسيني كه قاتلان آل محد صلّ السُّرعلية وآله وسلّم ك وجود سے تمام و نیا کو ہاک کر د نیا حاہیے ، اور خس طرح اُنہوں نے المبسیت علیہٰ مال كانام مثاأ ياب أسى طرح ان كاخامته تعبى كردينا حاسبيه اوركستط حاصل موحا بيج بو خباب ام زین العابدین علیه السلام کومبرر ضلافت پر سفیلا دنیا جا ہیے ببرحال انکی وہ قویزیں تھیں جو رز مدیکے زانہ حیات ہی سے بیش موکر آپ میں منظور ہو <sup>حی</sup> کی تفیر مگرح بحدائس وقت ان کی نقدا دہبت قلیل نفی اور سامان مقابلہ بھی فراہم نہیں سکتے اس کیے یہ وقت کے متظر میصے رہے اور انس میں ادھر اور محرکی کرتے رہے۔ برونحات من شعول أخطوط

سلیمان سے سب سے پہلے شعبیات مرائن کے نام خط انکھے اور عبدالدابن الک طائی کو خط دیکھے اور عبدالدابن الک طائی کو خط دیکے سعدابن حذیفہ یانی کے باس بھیجا۔ ہام خطوں میں صفون میں تھاکہ اور حبید علیہ السلام کے خون ناحی کے عوض لینے کے لیے آ ما وہ رہو حب اس خط کے معلموں سے اہل مرائن کو اطلاع ہوئی توسب سے اہل مرائن کو اطلاع ہوئی توسب سے اہتفاق رائے یہ جواب لکھا کہ ہم تیاراور ستیمیا ہیں۔ دوسراخط سلیمان سے شنے ابن مخرص عبدی کو لکھا۔ استے بھی اُس کی مائے کو اتفاق ہیں۔ دوسراخط سلیمان سے شنے ابن مخرص عبدی کو لکھا۔ اُستے بھی اُس کی مائے کو اتفاق

ک انکوظلمتم انفسکم الخ یہ آیہ اُس قدم بی امار کی مزاد کی خرد تا ہوجنوں نے سامری کی تعلید می گوسالد پرسی بی امند کر کائتی جب فیل ان کی جدنیا ہو جنوبی کے انداز میں ایک مزاد کی جدنیا ہو جائے کی جدنی ہوگئے۔ ان کہ دور ایک مناز میں موافق کی حداد کی جدائے کی کائٹ کے کو کائٹ تفاسیر - ۱۱ انگلامی کو ایک کی کھی کائٹ کی کو کائٹ تفاسیر - ۱۱ انگلامی کو کائٹ کی کو کائٹ کی کو کائٹ تفاسیر - ۱۱ انگلامی کا کو کائٹ کائٹ کی کو کائٹ کائٹ کائٹ کائٹ کائٹ کائٹ کی کو کائٹ کی کو کائٹ کائٹ کی کو کائٹ کائٹ کی کو کائٹ کائٹ کائٹ کائٹ کی کو کائٹ کی کو کائٹ کی کو کائٹ کائٹ کی کو کائٹ کی کو کائٹ کائٹ کائٹ کی کو کائٹ کی کو کائٹ کی کو کائٹ کائٹ کی کو کائٹ کی کو کائٹ کائٹ کی کو کائٹ کائٹ کی کو کائٹ کائٹ کی کو کائٹ کی کائٹ کی کو کائٹ کی کائٹ کائٹ کی کو کائٹ کی کائٹ کی کو کائٹ کی کائٹ کی کو کائٹ کی کو کائٹ کی کو کائٹ کی کو کائٹ کی کائٹ کی کائٹ کی کو کائٹ کی کو کائٹ کی کو کائٹ کی کائٹ کی کو کائٹ کی کائٹ کی کائٹ کی کائٹ کی کائٹ کی کو کائٹ کی کو کائٹ کی کائٹ کی کائٹ کی کائٹ کی کو کائٹ کی کائٹ کی کائٹ کی کائٹ کائٹ کی کائٹ کی کو کائٹ کی کائٹ کی کائٹ کی کائٹ کی کائٹ کی کائٹ کی کو کائٹ کی کائٹ کی کائٹ کی کائٹ کی کائٹ کی کو کائٹ کی کائٹ کی ک

لياا درجواب من للمجيجاكة إريخ معين يراكب بري حاعث كسياته ميل حالول كا المختصريز يرسم زانه حيات تك تويه لوف بالكل حموش بميقي رسيا وراسءه وہ مخالف سومقا بلہ ومقائلہ کے سامان اور اپنی جمعیت کے اسبار کرتے رہے بیماں تک کہ یزید مرکمیا اور مروان حزاہ کو اہ اُس کے جانشین ہوگئے توان جھزات سے این ارا دوں کا علا نبعہ اظہار کڑا شروع کر دیا۔ ابتداني جيمير حصاط اس زمانه مين مخمأ وكالمكر كالتفوكيا صب مكريوا موسّع تورآه میں بانی ابن ابی تحنشسے ملاقات مونی اُس سے بل کوند کا حال دوانت يا. إنى ئے كہاكدابل كو دكھى اكب المرسيمقل نہيں دستے ، مخارمے جواب ديا ميں آ ر رائے میں مقال کر اور انہیں کے ذراعیہ سے اہل طبل وجبا برہ کو متل كرول كا انشاءا منزلتاك ولاحول ولاقوة الإبامند بعلى بعظيم بيرمخار فيسليا کا صال دریافت کیا اور بو حیاکہ اُن لوگوں نے فزج کِٹی کی اینیں۔ ہانی سے کہا انجی تو بنیں، گرمیاری میں بی بخنار وہاں سے روا نہوے اور نہر حیرہ پر بھٹہرے جمع ون تھا۔ حسل کیا۔ کیوے براے تلوار کرسے لٹاکائی۔ گھوٹے پرسوار موے اور کوف میر ون منت واصل مولكي حسرطرت سي رقي حات تفي كنة حات عفي كدم لوكول كو بَشَارِت مِوكِ میں البینیا . میں مہاری خواس**ٹوں کو بوراکروں گ**ا اور قوم فاسفین 'پر ہونگا۔الغر*ض مخار*ئے شیعیان علی ابن ابی طالب غلیہالہ ستادہ میں اُنہوں نے ہم کوخون حار کے لیے مقر فرا اید بشیمان کوفد نے اُن سے کلام کی تائید تو کی گری کما کہ ہم فی الحا یمان این صرد خزاعی کی معیت کر حکیے ہیں، اب بھیرنہیں سکتے۔ تم اپنے کام می<sup>ل مق</sup> وب مے جواب برسکوت کیا اوراس مات لیمان کیاکرتے ہیں بیکن دربردہ بیجلہتے تھے کہ شیعہ سلیان کی معیت کو ترک ریں جنائذ وہ اس کوسٹسٹ میں کامیام بھی ہوئے اورب سو پہلے داندان عمرو تسلعیل این کشریان کے انقرب جیت کرلی شہداسلام ۹۸۹-مختاً راور سلیمان کی گفتگو مخارا ورسلیان نے اہی اتفاق بنونے کی وجہ یہ م بى كرمنا رنے جناب محد حنف بيكے خطوط و كھلاكر سليان كوابنا مطبع بنا ناجا التحاكر سليان

ع كه د يا كمحد شغيدسے يو جد كرم نهارى سبت كرينگے . دوسرے يكم مخارف سليا ك سے بنی اُمید برحلات کرنے کی فراکش کرنی شروع کردی جب کوسلیان نے مصلحت وتت کے بالکل خلاف سمحما اور مختار کو تجما دیا کہ انجی ہاری صف آرائی کا وقت نہیں ہ ایی دو بن امر مخارکے خلاف گزرے اور امنوں نے سلیمان کے خلاف کو سوش کرنی بغروع کردی۔ نیچر نا اِتفاتی کا مهشہ مِرا مِرِ اے عمرسعدا ورسفبٹ بن بعبی کومنا، كى خالفىك كى خراك كى توأس ف اليركو فدس كم إن كوقيد كرا دا -ہم ان تے وو با وقید ہونے کے تفصیلی حالات کو ان کے خاص **واقعات میں قلبند**کر سنگے ببرطال أنا لكعكر تم يواب قديم السلا بيان برآ جاتي مي ليان ومغارى الفاتي كألذني باعث مومهم كواس مي كونى غرمن منبل كردونون محارا وساورعزم الجزم را برستے ادراس مل تک منبس کر مخارے قید موتے ہی سیمان کی موجودہ مرحوشیول یں اور اسا مان کرانیا ، است دانوں النوں سے مقابلہ کا بور اسا مان کرانیا ، اب سلامه بجری کا آغاز ہوآ۔ اس وقت تک عمر ابن حرمینی ابن زیاد کی طرف ی رائے النداب زبيرك البيركوفيس عبداللداب زبرك كمسعبداللرابن زیدادرا براہم ابن محداب الحدكواميرمقرركرك كوفرمي ميا ان دونوں ساعرا بن حرمین کوعلمخدہ کرکے اارت کوفدائیے ہاتھ میں نے لی حب سلیمان کے مقابلہ ومقاللہ لى خرعام بوگئ توسنده منده عبدالله ابن زير كو فه كيموج ده اير كوي معلوم مولي **ا** أنبول نے اس خبرے جواب میں کہلامھیجا کہ اگرسلمان ایشعیان المبیت علیہم ال مقالبه ومقا كمكريني تو أنهب سے جنبوں نے جناب امام حسين عليالسلام كوفا ایں تو ندائن کے قبل میں شرکیہ تھا اور ندمیں نے محم دیاہے تھرمیرے لیے خوف كاكيا باعث موسحمات بإنجفه اس أسي انسي ما مع من تمام ابل كوفه كو حميج كرك علانيه منا دياكه اتيها الناس اگرتم كوخونِ المصين عليلسلام كا قصاح لیناہے توابن زیاداور پزمیسے اور بنی استیسے کے لو۔ بہے تم کومخالفت کی کم وحه- يم توعيدالتدا بن زيرك فرسا ده من ادروه خود مهارا بم خيال كب

غره ربیع النانی سفلسه بجری کوسلیمان ابن صروخزامی نه حکم و یک تمام اعوان وان اوروه تمام لوكت بوامام عليه السلام اسك قصاص طلبى كالادب سيجعب بعيت كريط مِن تخيله ين عمع مول عيائية تمام لوك عمير موس سلمان في حب ان كاشاركيا تويد لوكا وس بزار کی تغدا دسے زیادہ نہ نکلے سلیان کوسخت تعجب ہوا۔ کیو مکہ سو ہزا، اس کے بائد پر آئے اپنے برس بہلے مجیت کوچکے تھے۔ اُس نے اُن کے مُنہد پرکا تم لوگ ہارا بھی دہی حال کر دھتے جو حصرت مسلم ابع عیل علیہ السلام کا کر سکتے ہو۔ اور صیعت تو ہوں ہے کہ نہ تم لوگوں میں شرم دحیا بانی رہی ہے اور نہ مبرد و فا نگر چونخہ ہم لوگ ایک ایسے امریباتفاق کر حکے ہیں جس سے ہم اپنے اختلاف وانخرا ف کوار تدا د ایانی تعصفه می اوجب میں طمع و نیا وی احصول دولت دعیره کا کوئی بوت نہیں۔ اسليئه بهما ينى ستيت كرنيوالول كي كمي ومبشى كاخيال بنهي كرنے بيم البُ مُنفقح حقيقي كي فعرة وحاميت يرتوكل اختيار كرك خالصًا لله اس منزل وشوار گذاريس اي قدم الموم اتنا کمکراس نے اپنی حمبیت ہمراہی سے اس امر برمٹورہ لیا کہ بیلے کس محمقا بلہ کیا جا و ك ونى كەتمام قاتلان امام ط ابن زیاد ملعون ہے ۔ اور وہ شام میں مبھیا ہے ۔ پہلے ہم کوائس کا خاتمہ کرنا جا ہیے ۔ سے اس اور الی رائے سے اتفاق کیا اور اسی وقت ان۔ سے اسی اخروالی رائے سے اتفاق کیا اور اسی وقت ان۔ ر وزوشوں کے باؤں شام کی طرف اُسٹھ سکھنے عبدالتداین زیدموج دہ امیر کو فہ جب ان جا نبازوں کے ولیراز ملیغاروں کی خبر پہنچی تو وہ خود آیا اور اُن کی مردانہ مہتو ل کی بہت بڑی مقرامین کی اور کہا کہ مناسب تو یہی ہے کہ تم لوگ آنا اور تو قعیف کرو گرسلیان کی موجودہ ترجوشکیوں میں اب صنبط وتحمّل کی زیادہ قوت با تی نہیں رہی تھتی ا اس سے اسے اپنے ہمراہیوں سے کہد دیا کہ عبداللہ ابن زیدا بنی اس تقریرسے ہماری موجوده فرقه مي تغرقه بيداكرنا جا سها - جارى تام الميدي اس منتم حقيقي كي نضرت ہے۔ ہم کو ندکسی کی مدو سے سروکا رسپھاو، وماميت برموتوت مين-اورتوكل اينامتعار.

کیسی کی اعانت در کار۔ بہرحال یہ لوگ کوفدسے چکر قلعہ قرقبیا میں پہنچے۔ بیاں کا قلعہ زمنسر ابن انحارت کے . جند ہیں متعاص کی بوری کمینیت او پر کھی جا حکی ہے۔ ز فرسیب ابن نجیبہ کا نست، اتمِند تیب اُس سے ملے ، اور اُس نے اُن کے لشکر کی رمدرمانی اور آرام وراحت کے تام اساب فراہم کر دیے ۔ ادران لوگوں کے ساتھ مہت بڑی خاطرو مرارات سے پنے بہاں کک کہ اپنے فاصد کے بانخیبوا دنٹ جُو اور گھاکسس سے بھر کر دعوت کے طور بہلیان کے نشکرگا ہ میں مجوا دیے سلیان سے زفرسے آگر خو د ملاقات کی اورز فر نے امبی گفت گوسلیان علیہ الرحمہ کوصلاح دی کہ آپ اسی قلعہ میں تقیم مو کر مخالف می مقابل بول کیونکه آپ کی مراسی فوج کمه، اور مخالف کی مجبت آپ سے کہیں زیاده-اِسٹ سیلے مہ آپ میدان کو کر کالف سے تفا بلہ نہیں کرسکتے سلیان نے جواب وا بارک الله نویک و جزاک الله خیرا - تم پر موقوت نهیں. موجوده عامل کوفیہ سے بھی <mark>بیمج</mark> الیی ہی دوستانہ ہرائیس کی تقیں ۔ گر شارے حبائہ اُمور خدا کے قا درو توانا کے تو کل ب مبیٰ ہیں، اِس لیے ہم ابھی برارغنیم کے سُراغ میں چلےجا مُنظے جہاں یا مُنظے وہ مِی قابلہ رینگے۔ زفرنے کہا کہ ہر حند آپ ہماری دوستانہ صلاحوں سے اتفاق نہیں کرتے ہم اہم ابن خیر خوا ما نه بدایتوں کے پہنچانے میل بنی طرن سے دریغ نه کرینگے . دُو با میں ا ' و ، گزسٹس گزار کیے دیتا ہوں۔ایک تو بیر کر حس وقت فوج کے دانہ گھاس کی صرورت ہو توا<sup>ات</sup> سے کہ انجیجیں. میں بلا تا تل بھیجدوں گا۔ دوسرے یہ کہ تم سب کوفہ کے رہنے والے شام کی مکارانہ جالوں سے بہت کم واقعیت رکھتے ہو۔ اگر تم لوگ بیاں نہیں مفہر سے ت بہتر یہ ہے کہ نہایت تیز روی سے کام لمیا جا دے ا درجہاں کٹ ممکن ہوسکے جارتہ ہورالوا میں بہنچ جا یاجا دے بکیون کو مع منہ مراک جزا رکے مشہور شہروں میں سے ہوا دروہا س کے ئے تام مزوریات نہایت کنزت سے بنی ہیں۔ وہاں کی شہر بنا ہمی نہا ہے تھی اور میں ہوا المفصر ذافركي دوستا منهرميش منكرسليان ابن صرد خزاعي عليه الرحمه قرقتيا سے روانه م ورسومت سے منزمی ملے کرتے ہوئے اہل شام کے واخل ہوئے سے بہلے عین اور دمیں بہنجگئے ادربها بالمينان المم وديمي آرام كيا ادراي مراسي الركويمي داحت ببنائ دوين روز ك بعد سعلوم مواكر فوج شام عين الورد سے اكي منزل كے فاصلد يرائرى مونى ہے - يا

را کرسلیان نے مقابلہ کی پوری تیاری کی اورا کی نہات میرا ترخطبہ بڑھا اورا ہے رائبیوں کومخاطب کرکے مرابت کی کہ اگر اس لڑائی میں ماراحاوُں تو نبیرے بعد ب میراحانشین مو کا دوراگرسیب همی قتل موجائیں توعیاریٹرا بن دا ل پرلشکر موگا، اوراگر وه بھی شہید موجا ئیں تو عبد**الشد ابن رفاعہ** متہارا سسبر دار ہوگا، بھراس کے بعدسیمائ سے فوج شام پر شبخون مارنے کی صلاح کی اور سیّ کوجارسوسواروں کارسالہ دیجراس مہم بررگوانہ کیا ۔ فوج شام برسنسجون حب سیب علیہ الرحمہ اپنی لشکرگاہ سے جلے تو انہوں ہے مة مين الكي شتر سوار كوالتعارير <u>بصعة موك منا جبكا لفظ الشيرسة غازتها</u> اورأس كو فالِ نیک مجھکر شترسوار کواہے ہیں مبلایا۔ اُس سے نام بوحیھا تو اُس نے اینا نام حمیر تہلا پامسیب نے کہاکہ انشاءالیندنعالے ہارے کام کا ننیجراحیا ہو گا بھر روچیا تم کم یلہ سے ہو۔ اُس نے کہا قبیلہ بی تغلب سے مستب نے کہا کہ انشاراللہ اُلاحمٰن ہم غالب بھی ہونے ۔ بعداس کے اُس شترسوارسے اہل شام کی ضر یو حمی تومع ہواکہ اُسکامجموع لشکر ہائج متفرق سرداروں کی مانحتی میں اسپے جن میں۔ ابن ذوالکلاغ ممیری اپنی ہمراہی مبیت کے ساتھ بالکل قریب ہے۔ ایک میل کے فاسل پر بڑا ہوا ہے۔ سیب نے بیسب بابس ور یافت کرے اُس سسترسوار کو تو رَضُنِت کردیا اور خو د نهامت کیمِرتی سے حیلاا درصبی ہوتے ہی کشکر شام پر حجب اراراکٹر اُن میں سے ارے مجئے اور لقبتہ ہزمیت اُ تھاکر بھاگ گئے اور جو کھیے ں کے ہمراہ تھے جیوڑ جیا طرکر چلتے ہوئے مستب کے ہمرا ہوں نے اپے کھوڑ کوں کردیے اور اُنہیں کے گھوٹروں پر سوار ہو کرتمام ال ومتاع لیتے ہوئے اسینے فرووگاہ کو والیں آئے۔ و دوگاہ ہو داہیں ہے۔ جنگے عین الورد اور سلیمان کی مانحتی میں تیعوں کی ہ توأس من بارہ ہزار تا زہ دم فوج سلیان کے مقا بلدمیں روا ندی، اور حود واسس مہم كااتبام اي ذمر ليا اورعين الوروتك يره آيا سليان ك ابني معيت كوكلات **جرأت و'تهوّر كهكرا** اه ده اور نرچېش بنايا-

تقا بلہسے پہلے صیبن ابن نمبرنے سلیمان ابن صرد خزاعی کو ً ہلایا اور کہا کہ مروا ن رگیا۔ اور تمام اہل شام سے عبد الملک ابن مروان کی بعیت کرلی ہے اور اسی کو ريرخلافت پرسطُلا ياہے۔ شام کا تو پر کچھ انتظام ہوگیا۔ گڏو مدینہ بی عبداللہ ابن زَسِرِی حکومت تسلیم ہو حکی ہے۔ صرف مہیں لوگ (اہل کو فدی ہے امام کے ہے ہو۔ مہارے حقِ میں بہی بہترہے کہ تماینے مقام کو وائیں حاوُاور بے فائدہ ا بنی حانوں کو ہلاکت کے دریا میں نہ کو الو اِسلیمان نے جواب دیا کہ ہار جمعیت تعداد میں مترسے البتہ کمترہ وہ اپنضائل وضائل کے اعتبارے ہم سبب سے البتہ کمترہ وہ اپنے نضائل کے اعتبارے ہم سبب کے بیافت کے البازی د ہار*ے خوالے کر دوکہ ہم اُس سے اُ*س کے افغالِ قبیحہ کا پورا انتقام لے لیس ۔ اورعبدالملک کوسر برخلانت سے اُسطاکر تم لوگوں کی اے سے امرِخلافت اولاو بعنبرصلےاللہ علیہ واکہ وسلم میں سے کسی ایک کوسپر د کر دیں۔ جصیین نے دیچھاکہ یہ کا محلیا نظرا ئی نہیں دتیا · توجا نتین سے حملات نتروع ہوگئو اُس دن صبحے شام کت ملوا رحلتی رہی اور مبت سے لوگ قتل کیے گئے . دوسرے وزادہم ابن محزمہ بابلی دس ہزار کی حمعیت کے ساتھ حصین ابن منیر کی کمک میں آیا۔ مين ابن منير<sup>ية.</sup> يَرا نَدا زان كَبِ خطا كو اسينے جيٹے كي ماتحتی میں دلچرسکیا<del>ن كے م</del>قا بلہ من روانه کیا جا نبین سے حلات شروع ہوئے ۔ اسٹشکش میں تیرسلیان کے مینہ پرلگا اور اُن کا ہائے روح قفسِ خاکی سے تکلکراعلے علیتین حتبت کی طرف پرواز سید این سلم بے جو واقعات کر ملاکے ہبت بڑے مستندرا وی اور شا رعمینی ہیں۔ ں وقت سلیماُن کے ہمرا ہیوں میں کھے سلیمان کی وفات پر یہ مرشی لکھاہے 🕰 قضى سليمان نحبه فغندا ٨٠ الى جنان وم حمر البارى ٨ مضلى حميل في بدل همجته 4 واخذه للحسَّين ثار 4 *سيلمان رحمة الشَّرعليه سخ حان وي - ا*ور جنّت اوررحمت پر ور دگا رنگ پہنچ گئے · اور وہ اپنی حان دیے اور خون جناب المحسين عليه السلام ك اشقام تلين مي قابل ستالس رب -سلیان رحمة الدعلیه کی وصیت کے مطابق اُن کے بعدستیب سے اشکر کی امارت لی

وراس شد ومست مخالف كامقا بله كياكه بهتست دليسران شام كے نام ونشان مثا دیے اوربعدہ خو دنمی جام شہا دت نوش فرایا سیتب کے بعد لحب رامنیدا بن وال فے مقابلہ کیا، او دوبہرے شام ک زوائی میں مصروت رہے ۔ امزیہ بھی نبيد موے ابنِ وال مح بعد رفاحه ابن مشداد نے علم فوج م عطایا اور او مسلم بن ورے ساتھ لرطتے رہے۔ رات موگئی توطب بنین کے لوگ اپنی اپنی فرود گاہ کو دہی ) امریرتهام مورضین کا اتفاق ہے کہ رفاقہ ابن شدا دیے ساتھ اس وقت کرنے تر آدمیوں سے زیادہ نہیں تھے۔ رفاعہ نے اپنے باقیا مزہ ہمرا ہیوں کو مخاطب کر کے بأكه بهارئ مبتيت ختم مبوكئي اگراب مجي بم لوگ اُسي مستقلال بيزما بت قدم ر بين نعتجري بوكاكرمب ليصب ارعائي كاورزر الببت عليهمالسلام كاوانيام کوئی مشکل سے ام مے گامصلحت اسی میں ہے کہ وقع سے طل جابین اور کو فذواب جلے میلیں عبداللہ ابن عوف سے جواب دیا کہ اگراسی وقت کو فی کا تصد کرو گے تو وشمر. متباراتغا قب كري كا اور رمستر مي مين سب كوبار كهيائ كا-بهتريه ب كريم إس وقت تا آل یں، کچھ رات رہے میاں سے کوج کریں۔ ہر تحض نے اسی کوپ ندکیا اور کچھ رات إتى ج ا مره الل كوفه ميدان حبك سے اپنے اپنے گھروں كو وكسي اس كے حصين ابن لميت ك أكرحيان كا تعانب كما مركبين نشان نه إيا -انتقام خون المحسين عليه السلام مي شيعول كي بيهلي كوشش اورجاب نيا ري تمي جوان كي فزیرجانوں کی قربا بنوں کے لیے آج کیت اریخ سی سنبرے حرفوں سے معنی موئی ا تی ہے اور انفا والله سمینه ابق رمیگی وارج اس میں ان کوروی کامیابی میں موئ - مر ال اتنا توصر ورونيا كومعدم موكياكه المفي شيعة كروه من حميت حوش أياتي اور کا مل الاعتقادی اور ضوص کے میں بہاجوا ہر باتی میں۔ اُن کی عیب ست وشمن کی م كثرت اورا فزوني مبيت كے مقابد ميں اپني قليل التعدادي اور كم معتداري \_ بالكل مراسان سبي تمي-ببرحال سليمان فزاعي رصني التُدعنه كبي ماس ضدات كي ميخفر اورمجل كمينيت على جو بان کی گئی اب ہم مخارابن اوجب انتقنی کے حالات ویل می فکمبند کرتے ہیں ۔ جو

ونترا نعام کے منو دار معرکوں کا سچامبروہ ہے۔ ہمان کے حالات کو کسی و لوضیل سے تکھتے ہیں جن کوسیرو تاریخ کا خراق سلیم حصل ہے، وہ بھارے انہیں بیا نات کو مخباً، علیہ الرحمہ کی مختصر سی لائفت مجولیں سے ۔ اور انہیں واقعات سے ان کوائن کے پولے حالات اور وا تعات كاليم ميم لشان ا در فبوت إل جائك كا + مختار عليهالرحمه كحابتدائ حالات مختارعلىيداترحمه والمرحنوان كاسلسلأنسب بيرب مغتارابن ابي عبييده ابن سعودا بن عميرتقفي علامُه مرز إنى ان كى كتيت الوالاعاق اورلعب كيسان الحقاس -ام لقب كي ضوصيت مي صاحب جلاء العيون عليه الرحم نقل فرات من كه علام كمشي م بندمعتبراصبغ ابن نباته مصروایت کرتے میں کہ میں نے متار کواکک روز دیکھا جب وه بيخ تقع و اورخاب اميرالمومنين عليه السلام أن كوايني آغوس مين ساي تقع و اور ابنا وستِ مبارك أن كے سر ريھيرتے اورسنداتے تھے ماكيس ماكيس عسري س كيس بزرگ اورم و دانا كو كهيتے من-بہرحال مختار کے والد ابوعبیدہ کوعقد کی صرورت ہوئی، لوگوں نے اُن کو قب بلہ کی خید لأكيوں كا ذكر كميا كرا بوعبيدہ سے منظور كميا . آخرخواب میں ديجيا كہ اكيشف كہتا ہم کم تم دومته الحنارے نکاح کروتوست اچتے رہو گے، ابوعبیدہ نے اس ذاب کوا ہے اعربالسي نقل كياسيكي اتفاق رائعت دومته الحينارمنت ومبابن عمرابن منت سے مکام کرلیا جب مخار کی ولادت کے دن قریب آئے تو دومتہ انحنار نے وابی ويحاكه كوئى كهر إب إنثيري بالوكد أشنبة شي بالأسك إداالرجال في كند إِيُّقَاتِلُوُاعَلَى بَلَدٍ مَكَانَ لَهُ الْحَظَّ الْأَمْسَ فِ ٥ مَجْهِ كُوالِيعِ فَرِدْ ذَكِي بْنَارِتْ مِورِثِيرِ عِنْ ابْرِ ے - بہا دران ذی شان عالم شترت میں جنگ وجدل کریں تواسکو حظر وافر عال موگا۔ نيرام ہام حن عسکری علمیہ السلام میں ہے کہ خباب ابیر علمیالسلام ہے فرا یا کھیں رح تَعِفْ بني اسرائيل مع أطاعت احداكي أورخدامي أمنيي رَّامي ركفا اوبعن خي المزل مصیت حدا کی اُورخدائے اُنہیں معذّب کیا اسی طرح تم لوگوں کا مجی حال دوگا امحاب جناب الرومنين عليالسلام سنعوض كي بهم لوكون مي عاصي كس عاعت مي سهو في حضرت سے فرایا. وہ اوک جن کو بم البیت علیہ السلام ی تعظیم کرنیا حکم دیا کم ایراد سیا

جفوق کی رعامیت اُن پرلازم کی گئیہے وہی لوگ ہماری مخالفیت کرنیگے اور سہار اوق سے انکار کرنے۔ اور فرزندان داولا د خاب رسونخدا صلے اندعلیہ دا**کہ وا** ج**ی ک**ی محبّت ا درتعظیم و تکریم کاحکم ہوا ہے اُن کو وہ لوگ قتل کرینگئے ۔ اصحا<sup>ہے ،</sup> کہا <sub>ی</sub> أمورصر ورواقع ہوں گے بتالے نے ارشا دیوز مایا ہاں۔ البتہ واقع ہوں گی۔اورمیر ان برعذاب اس مباعت کی تلوارے نا زل کر نگاجن کو اُن پرستط کرے گا جھزت لئے ببرطال مخاركے حالات اوروا تعات بشارت انتقام معتبر بیشین گویوں سے خالی نهيس تبلاك جاسكتے كيونكه و خد ات ان سے ظہور ميں آيل اگر چه وه غير مكن نه كہی حامين توقريب المحال توصرورتشليم كي جاسحتي مِن ا در كيوں زمو مختأر كوانہيں مقابله كرنا مواجوأس وقت زمانه مين كمؤدار اورصاحب اقتدار كقي ، تاریخوں سے خلاہرصا ف خلا ہر ہے کن<sup>و</sup>اُمی<sub>ّہ</sub> ا وراُن کے ہواخواہ امام سیرعبل السلام اصلی قاتل تھے، اوراً ہنیں سے مختار کوانمقام لینا تھا۔اورائس زمانہیں میں صاحبان زمانہ تھے. ال ودولت ان کے باس مجاعت وتمبیت ان کی باس شام سے واق اور عواق سے معتر کک کی حکومت انہیں کے قبطنہ اقتدار میں بہت المال دست اور ملکی رعب یا انہیں کے دست اُصیار میں۔ بھرابسی حالت میں مختار کی کامیا بی کامئلہ وُنیا کی نگاہ میں مزورتعجب خيزاور و شوار سي نهيس ملكه قريب المحال مروكا-رج*س قوم سے حصزت ا* مام *حسین علیہ السّ*لام کاخون <sup>، ا</sup>ح*ق کیا تھا اُسی قوم نے اس<sup>و</sup> قت* انكا پوراسائة دیا۔ اوراینے لی گفوں سے اپنے بڑ رگوں ۔ بھا پیُوں ا درعزیز وں كاخون كيا بهرحال مخا رعليه الزعمه كي حدات كم منعلق يغنضري مهدي بخرير كريك مم بجرابيما بان پر آجائے ہیں۔ مختارى ولاوت سال الول بجرت جناب رسالت مكب صلّ المدّعلية الدّر وسلم من موتى -حب مخاریدا موے تو آن کی ماسے خواب میں دیجھا کہ کوئی کہ رہاہے انقبلان تیج يتشعشع قليل المعلم كثير التبعيل الماصنع - بي قبل حوان موك اور آغا زمشاب

مے ندر ہوگا اس کے ابعین کثرت سے ہوں گے اسکو اس کی فعل کی جزائے خیر دی گا مختار کے علاوہ ابوعبیدہ تُقفی کے حیارا ورجیٹے بھے جن کے نام و جیر۔ ابوجیر ابولائم اورابوامیّہ ہیں -مختار اپنے والد ماجدابوعبیدہ کے ساتھ جنگ قیس ناطف میں بھی شرکی مہوئے تھے۔ان کاس اس معرکہ کے وقت تیرہ برس کا تھا۔ برابر روا ای کے ہہ برحرِّے جاتے کتے۔اوران کے جِحااین معود روکتے جاتے کتھے کہٹا پر پی و حوان اس المحرسب میں مقتول نہ ہوجا کے حب مختار جوان ہوئے تو بہت برے جوا مز د بہا در تھے بھی سے خون نہ کرتے تھے ۔ بڑے بڑے کا موں میں درآتے ۔ ذی فہم منرواب. نیک خصلت سخی تیافه نناس. باندیمت . رودرسس ادر *بخر*یه کا ریخ<del>ت</del>ے المام محمد با قرعلیہ السّالا م سے مردی ہے کہ مختا رکو بڑا نہ کہو۔ کیو نکہ اس نے ہار حقاملوں یا- ہارے حون کاعوصٰ لیا- ہاری ہو وں *کاعقد کرایا- اور مہن ناگدستی کے وقت* بدالشرابن شربك كابيان ہے كەمىن حصزت اما م محد با قرعلىيالسلام كى خدىت مېنىغا تقا كمالك فخض كبيالس كوفه كارتب والاآيا اورحايا كه حضرت كالمقاكوبور وسية روكا - عير وريافت كبيا كه متها را نام كباب منت كها ابو الحكم ابن محنت ار ابن مِهُ تَقْفَى أُس وقت الرّحية الوائحكم دور بشيع تقي مّر يه سنتي مي حضرت في أن كا بقريم طب البياني والمرابي والانكه أبيلي التحريث بسار وكاعنا وابوائم كمن عرص كەلۇك مىرك باب دمخار") كىكسبت مېت كچەربانىن كېتى بىي گرنسيك بات دېپى ا جوآب فرایش اب نے دریافت فرایا که از خرادگ کیا کہتے میں۔ ابوالحکم نے کہاکہ لوگ اتواً نہیں جھوٹا تہتے ہیں کین آپ جو فرا میں میں اس کو قبول کردں۔ آپ کے افر ایا ۔ کہ ميرك والدامام زبن العابدين عليه السلامك محصح خروى كم مهرميري والده كاأكل اللس وبالكياب جومخارت اب ياس معجا تفاء أدر فرايا كيامخارك جارك مكانات نبيل بنوا ديد اوركيا مخارف بهاري قاتلول كومنس قتل كيا اوربارك خون كا عوض نہیں لیا - ضامتہارے اب بررم کرے و خدامتہارے اب بررم کریے و خدامتہارے اب بررحم كرك-أس نے كوئى حق جا راكسى كے ياس اليا بنيں جيورا كريكائس إليا مران علی ان کمیس علیهاانسلام سے منقول ہے کہ مختاریے ایک مرتبہ جناب امام

رن العابدین علیہ السّلام کے باس مبلی ہزارانسرفیاں بھی تقییں۔ آپ سے وہ اشرفیاں قبوا کیں اور صنب رت علیال بن ابی طالب اور دیگر انتخاص کے مکانات بنو او۔ زېږا بن علی ابن انحسئيبن عليېم السلام کی مال تھې مختا رکی بھيمې مړونی تقيس، مختارنے انکو څېړسو اشرنبوں برخریدانھا ۔ اور مع حبط سوا شرفیوں کے جناب امام زین العابدین علیہالت لام اگرچہ ان واقعات سے مختا رکے اعلے درجہ کے نصنا کل معملوم کی زبانی معلوم مو سے گر ہاری اسلی غرص ان کے نصنا مَل ومناقب کے اطہارسے نہیں تھی۔ ہم کو صرف مصوم اللہ الم كى زبابى ان كے محاسن ضرمات حسن عقيدت اور خلوص كى تصيد بتى اور انطہار منظور تھا اور والحا ادریکے واقعات سے بخوبی تابت ہے . بہرحال ان واقعات سے قطع نظر کرکے ہم اب اپنے ملى دعائے اليف كى طرت رجوع كرتے ہيں۔ مختا رعليه الزحمته والرصنوان كيح ججيا سعدا بن مسعو دخباب اميرا لمُومنين جليه السّلام كي طرفت مدائن کے حاکم مقرر موئے تھے۔ حب معاویہ ابن ابرسفیان نے کوفہ کا حاکم مغلیب ابن شعبه کومقر کیا تومخاری کو فدسے ہجرت کی ور مرمنہ میں آئے عرصہ تک محمد ابہ غیر بن و خدمت میں نتیجے اور اکن سے اخذ صدیث کرتے رہے ۔ مجم تھوٹ سے دبوں کے کو فہ واپس آئے تواکی روز تغیرہ کے ساتھ سیرکے واسطے چلے یہب یازار کو فہ میں پہنچے تِر منیره سے کہا کیا اچھا موقع لوٹ کا تھا۔ اور کمیا امچی مجاعت کتی۔ اور جھے ایک الیں بات آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اسے طاہر کرے حالانکہ کوئی طاہر کر نیوالا ہی نہیں ہے توصر در روگ اس کی تبعیت کرینگے ۔خصوصاً عجب، کرجب اُن برکو کی کا م ڈالاجا آپ تو فوراُ قبول *کر کیتے ہیں۔ بخارے پوجھا وہ کیا بات ہے م*ٹیرہ نے جواب دیا کہ لیالگ آل محالم کی ا کی مردکے واسطے تیار میں اِس جاب کو مخاتر ہے بڑی ہے اعتمالی سے منا ایگر اُن -دل مں اس کا خیال متما، اوراسی وج سے برا برعترت رسول ضدا صلیے اللہ علیہ والر و الم نضائل اورعلى ابن ابى طالب اوحسنين عليه السلام كم محامد ومناقب كوباين كرت . اورصاف صاف كبيته تنفي كربس بي نغوس مقدسة حق خلافت وحكومت من. إس م فك نهير كه مغارك دل ميں بني أمتيه كي طرف سے ايك خاص نفرت ورالمبي ليكم الله کی طرف سے ایک مفرط ورحہ کی محبت کے ورمقیدت صرور تھی اورا المبریت کے اخبار صیب بت

اور بنی امتیک ظلم دستم کو حوبطور مشن گوئی سنتے تھے اورانی انکھوں سے دیکھتے سکتے المکا ہہت بڑا اثر ای کے دائے ہوتا نقا۔ آور تھیر بیہ خبرس تھی سنگر کہ ایک ستخص ان سے انتقام لینے والابھی سدا ہوگان کے دل میں ایک عیر متحق اور ٹراٹراشتا ق بدا مواتھا خباب ام صن علیالسّلام کی صلح موجائے کے بعد و ومظا کم وہشیعیان حید رکراراور بتداران الببين اطهارسلام الشرعليهمن رب الكبار برمعا ويدمي وكم سيضلان معا ہروُصلح واقع ہوئے اور جن حن سختیوں کیے عربیہ خا ندان کے خاندان بربا د کہے گئے ۔سولی دیے گئے۔ انھیں نکلوالی کئیں۔و ذِختوں میر لٹكا ديے گئے. يه وا فعات سے جنكا خونيں منظر مخيا رعليه الرحمه كي تكھوں كے سامنے گُزُرا تھا اور اُن کا قوی دل بھی ان ٹر انر وا تعات کو د تھیکر ہاین ہا من مو گیا تھا۔ وہ بهي ابنيس وجوره سنصيني أميه كي خركم ان كوسخت نفرت ا ورمخالفت كي نظرت و يجيمة تحقّ اوراُن کے استیصال کی فکروں میں دن رات متعزق رہتے تھے ۔ الک دن معبدابن خالد حبرلی سے ان سے ملاقات ہوئی، کو حیا کیوں معبد اہر (اہل روان فی اخبار) بیان کرتے میں کہ فتبیار تقیف (جس میں نفتا رسھے) میں سے امک الیالتخفن تحلیگا که جنا رول کو قتل کرے گا اور نطلوموں کی مرد کرنگایہ کمزوروں۔ حوٰن کا بدلالیگا۔ اور حوصفت لوگ مس کی بیان کرتے میں وہ مصفیتین مجھیں مائی م میں گر دوسفتیں اُن میں کی مجھ میں نہیں ہیں۔ ایک تو بیکہ لوگ کہتے میں کہ و توض حوان موگا جو جباروں کوفتل کرے گا۔ اور دوسرے میاکہ اُس کی آنھیں صنعیف ہوں گی حالانکہ مِي سائط برس کا مبوحيکا ;وں اور حوان نبيں موں- اور نگاہ ميري انجمي عصت سے بھی زیادہ تیز ہے بھرس کیسے مجھوں کہ وہ شخف میں ہی مہوں معیدنے کہا تو پیرافا رس کا آ دمی اس زمانے کو گور کے اعتبار سے حوان ہی شار کیا جا تا تھا اور پہنس کم ىلوم كەمتارى تانىخىيىل ئىدەنھى اىسى سى رىمىي گى .غوشكەمخنا رعلىيالزىمماسى زىگىمىي رىپى تك كرمعا ورمركيا اوريزيد أسكا حانثين مواله اوراما حسين عليالسلام سئه اصراراس كوفة حضرت لراجعتين كوانياً نائب مقروز اكركو و تحبيها تمخيار سے انكواہے كھير سے گار دى ورائح ما تھ برجت كى . مختارعلبه الرحمب كااول بإرقيد بونا اوقب سيربائ يانا بعنر يمسلم شهيد موك توعبداللدابن زيادس لوگوں نے بیلی کھائی اُسے انہیں مجوا ما اور ا

ہے بعیت کرتے ہو عردان حرث بے ان کی برا دت کی۔ ا ك الى شها وت كى دجه سے ان كوقتل تو بنس كيا كر مُراكبلا مبہت كه سے است میں بھی مختار کی آنکھ پر ماری کہ آئی آنکھ کا پیوٹا اُلط گیااہ مع عبد الندابنِ حارث ابن عبد المطلب كے تید کیا اور اُسی قید خانہ میں نتیم کا المالت تو ممن شہیداسلام کی عبارت سے نقل کیے میں۔ اب ہم اُن کی ت حَلَا والعيبون ملاء محلسي عليه الزحمه اور رسالهُ قرّة العين في خذ ارات عبين لام کے ترجیجے سے جواما مراسفرائنی کی معتبر تالیفات سے ہے وزیل میں درج تنترغ كبيدوالدوسلم ادر حنباب على ابن اسطيالب عليدالت لام أسنة خرب كريح ككف مُطابِعًا أوراطِكِ أَسِحُ سامنَ مِثْقِي تِهِ . اتفاقاً أكب ما في بلاك والا سے یا نی انتکا۔ اُسنے پلایا۔ یا نی تھنڈا تھا۔ عمیومنے بیا اور مع قبل المحسين على السلام مي بورى مدد اوركومشش بهم بهنا أني تحقى - مسسس لر مسي لہاکہ آیا توہنیں حانثا کہ من اس تحض کا مثیا ہوں اور میراباب کون ہے۔ یہ کہا کے پاس کو دکر آ پہنچا۔ سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا میری طرف دیجھ اور ٹائل کریم ولوك مع كها مؤانكار كراب أس بات بان سِیتے وقت کہی عمیرہ بولا میں نے کیا کہاہے . ارطے نے واب دیا کہ توسط عض رَحب نے اماح میں علیالسلام ریطلم کیا اوراس کو یا نی ملام کے سرکو نیزے 'پرچڑھایا اور بیٹ پزید کے سے ہوا۔ کمیا تو سے وہ منا دی ابن زیا دکی نہیں منے کہ اگر کوئی ا مام حسین علیالسلا

كركرنكا توأس كاسرحدا كردياجا ئے كامع ترك كها كه تواس بات كى اطلاع ابن زبادا والآ باب کونہ کرنا۔ لرمے سے کہا مہت اتھا لیکن اس سے اس تول کے خلاف کیا اور ا ول مين كها اس كى اطلاع صرور كرنا جاسي - گراك گھند ك كيا احب معتماس ا إنەم سىنجا- وال ت برا ورتمام بدن برصر ميں ليكامين، بيان كبِّ كه كھال أده (كُيُ اورخونَ مَبِنِ لِكَااوْر ہے اپنی ان کے ایس گیا۔ اُسکی ال چیکرچلا ٹی اور کہا کس نے بیال ہے۔اُسے کہا کہ میرے معاملے اور بیان کیا کہ اُسنے سقہ کو لایا اور بقہ نے یا نی یانی بلاحیکا تو کہالعن اسدان لوگوں سرحبہوں نے جنا ام برطلم کیا اوران کو یا نی پینے سے منع کیا جب میں نے یہ سنا تو کہا کہ آیا تو تھ ہے تواس نے مجھ سے کہا کہ چیپ رہ- ضرا لعنت کرے مجھ پراور تبرے بار ابن زبا دیر - تیرے باپ نے سرحناب امام حسین علیہ السلام کا نیرے پر حرفه هایا . میں سے العنت كرے بخة بر خلافت محتلق المصين عليه السلام من يا يزيد <sup>حب</sup> سے یہ بات سنی تومیری طرف کو دوڑا اور مجھ کو اپنی روانسی ماندھکر اسیاا را میرا به حال ہوگیا جب وہ حیلاگیا تو میں بھاگ کر بھیاں تا یا۔ ور نہ میں ملاک ہوجا تا -اُس کی ان نے یہ بات شنی تو با ہر کلی اور اُس کے باپ کو خبر کی جب ان این اِسْ نا تواس نے بہت می مفروقور کی ماہیں ہمیں یا درجناب امام حسین علیالسلام کی تسبیر یے بیٹے کو لیے مرومے ابن زیاد کے پاس جلاگیا اورا کہ ،صورت بنائی حبابن زیادے مسکے بیٹے کوا تے ویکھاکہ حزن الود ہے تو دریانت کیاکہ کیاحال ہو۔ اُس نے کہا کہ ہوعمہ کی کمت کا واقعہ ہے ، آج معلّرے یا بی بلانے والے کو مُبلا یا ۔ اُسنے یا بی دیا اور اُسن بیانی اس کواینی روامیں با برھا اور ات ایت مالے میاہ تو و محتاہے۔ ابن زیادیے بیرمُنا تو ارے غضے کے اُسکی آنکھیں برا گئیں اور در مان کو ملا کرفکا یرہ کو حاصر کرو۔ اگروہ اس بارے میں عذر کرے تواُسکا سرقلم کرڈ الاہ

ور ہان عمیرہ کے یاس گیا · اُس کو گرفتا رکیا اورا بن زیا دے باس حاصر کیا · جب بن زیاد۔ ن علم کو دیکیا تو کہا افسوس ہے تجمیر تو امیر لمومنین معاویہ اور بڑ میر کو مراکتهاہے ۔ اور . شنام و نتیا ہے ، اورا بن ابو تراب علیها السلام ا دراُن کی اولا د کی مرح و ننا کر تاہیے - پھر ابن زیا دینے حکم دیا کہ اس کو اُ لٹا لٹکا دو ۔ بھیرا س کوسرے بھیل دندھا گرادیا اور اہا شروع کیا۔ عمیرہ نے کہا یہ روا کا حجوا ہے۔ میں نے تو کھے تھی نہیں کہا اگر کی تخس تھی اس بات کی گواہی دے تو میرا خون امیر برحلال ہے۔ ابن زیادے حکم دیا کہ اسکوسٹ یعیا ن ابوراب علیہ اتلام کے قبدخانہ میں نیجا ہُ ۔ عميره كا بيان ہے كه مليرے يا وُں میں دوہری زنجيرين و الكر بچھے قيد خانه میں والدا۔ دروازهٔ محبس مندموگیا۔ اُسی تاریجی میں بچایس سٹرھی شینچے اُ ترا۔ اوراس انتہاء میں مجھے کہیں روشنی نہیں معلوم ہوئی وہاں میں نے ایک جاعت دیکھی کہ فریا د کرتی ہے اوراُن کی وزیاد کوئی نہیں کئتاہے اور وہ سب کے سب یا بزیخیر ہیں اور تیدخانہ میں ہت سی در دناک آوازیں میں نے سنیں۔ آخر میں اُن بوگوں کے باس کیا دیجا کہ ایک ض مجھا مواہب اوراُس کے پاس سیاہ کُر اے اوراُس کے یا ڈس بڑاں ٹری مہر دن میں لوہے کا طوق ہے۔ دو بنوں ہا تھ بندھے ہوئے ہیں اور اُس میں ابتیٰ قر ت باتی نہیں ہے کہ دامیں اور با میں حرکت کرسے بیں میں نے اُس پرسلام کیا۔ اُس سے را تھایا اورمیرے سلام کاجواب دیا۔ اُس کے سرکے اِل آ تھوں پر بڑے لیتھے میں نے ما كه تيراكيا قصورے ؟ كه تو قيدخا ندمين آيا. اُس نے كہا كەمحبت ايل سيعلىمالل نے در اِفت کیا کہ یہ تومعلوم ہواکہ تم شیعہ ہو گر متہارا کیا نام ہے ؟ کہا کہ مختارای اوعب ہ ثقفی۔ بی*رسنکرمی اس کے سر راجھ*کا اور اس کے بوسے لیے ۔ اور *کھیر اس نے و*ریافت یا کرنم کون موجو بیاں آئے مُو بین نے کہا کہ عمیرہ ابن عام سمدا نی معبّ راطفال کرفہ رٹنے کہا کہ بعالی یہ تومعلموں کی حکمہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ توان لوگوں کی حکمہ ہے دین آمیا بارِما حاسبت مِن - ادر حون ا ما محسين عليالسلام كاعوض ليناحا سبته مِن .ليكن تواطمينان خاطركه أورابني تنهول كوخنك ركه عنقرب المدتعات اس غمرورنج كو دوركر ديكا ادر سکو خوشی وے گا۔عمیرہ نے یو حیا کہ تیرے قید کیے جانیکا کیا سبب ہوا مخارنے کہا کہ جا ہتا تھا کہ ان سے حصرت ا مام حمین علیالسلام کے خون کاعوض لوں بے مجمعے مرعم دی او

کے سے مکر کو گیا۔ حال اسی دن سے عمیرہ اور مخاراتیں میں رفیق ہے رہے اور کچھ باتیں کرتے رہواب و کی ایک هبیجی این زیا د کے بچن کی دا بیعتی اوران کو دوره تھی بلایا تھا جب ينے تجا کی خربہ بنی تو وہ ابن زیا دے گھر گئی ایٹ گربیان کوجاک نیااوراالوکو نے لگی۔ وہاں پو حیا گیا کہ تیرا کیا حال ہے ،اور مجھ بر کیا م إحجا ایک بوٹرهاآ دی ہے کہ متباری اولا د کامعاہ کہذائم پر ی اردے نے اس کی برگو ٹی کی ہے اورانسی بات کہی۔ ئیں کہا ہے وہ مجبوس کیا گیا اور قید میں ہے۔ ابن زماد کی بی بی ہے کہا اچھا بھیم سے ''عقبی اورا بن زیاد کے ایس کئی اوراش سے کہاکہ شیخ مجوں کومیں جانتی بول ر جرَم سے بریب اور میں جا ستی ہوں کہ تو اسے مجھے ہمہ کر دے يا دے کہا اتجا اور فوراً اُس کی رہائی کاحکم دیا اورای دربان سر کہا کہ عظم کو بہا ں ہے آؤ۔ دربان تبیرخانہ میں گیاا وروہاں ہے داروغنہ کو حکم کیاکہ ہا ہرلاؤ۔ واروغہ ہے کہا ہ تیدخا نہ کا گھلا اوراُ س کے کھلنے کی آواز مخباً رنے سُنی توعیرہ ہے کہا بحانئ تم توهيوئے عميره سے کہا کہ مجہ برتیرا فراق اورجد انی بہت شاق ہے جتو کہ نے کہا کہ بجا کی میرا ایک کام ہے تواس کو کر دے عمیرہ نے کہا کہ کیا کا ، راسکی انجام دہی میںصر ورکوٹ شرکر ونگا۔ مختاریے کہا کہ حب تم سیح وس ، سے میرے پاس ایک پرجائ کا غذا اگرجہ ایک انگلی ہی ہے برابر لکے ہی میں کیوں نرمو اورا مک فلم اگر صالب ' شکلی کے بور برارینی موجھیجد نیا. اُس نے کہا کہ بہت احتیا۔ بدبامیں موتی ہی تھیں کے اور سے آواز ے معتر نکل معتربے مختا رکو و داع کیا اور زمینہ پرچر ھکر دربان کر ایس تیا۔ اور كے كيا جب ابن زيادت أنسے ديجھا تو كہاجب في بيرى شی کی ہے اُسی کی خاطرے میں نے بیٹھے معاف کردیا اور خوب یا در کھٹا کہ پیمرا بیٹ وا مِس نے کہا کہ میں تو یہ کریا ہول کداب آنیدہ سے اڑکوں ہی کومن ٹریا وگا اواب میں آج سے کمتب ہی **میں نہ میٹیوں گا۔** 

القصّدوه علم بجارِه و إن سے اپنے گھر آیا۔ اپنی زوج کو بلایا۔ اُسکا مہرا داکیاا طلاق دی اورایے دل میں کہا کہ اپنی تعبائی مخارے کام کو کروں گا تھواسٹا تقیلی لی که اُس میں سو دینار تھے اوراس کو مشک وغیرہ سے خوشبو کیا اورا کی مگری ذبج كرك كباب كميا بهبت مى روقى اورسوك لير حب رات بوئى اور تاري كيميلى یرسیا مان اینے ساتھ لیے اور قبید خانے دروا زے برآیا اور دروازے کو گھٹگھ روغهٔ زندان گفر مینهیں تھا عمیرہ نے بیسب کھائے اُس کی عورت کو ا در کہا جب تیرانٹو ہرا ۔ تو اُس سے کہنا کہ عظم نے مجھے سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں نے نذر مانی تھی سوآپ کے واسطے بھیلا یا ہوں جب عمیرہ حیلا گیا تو واروغہ جينك كالآيا. زوج بي معلم كاسلام اور مريكا حال كها- داروعذ مبت خوش بواعميره ے روز پھراُسیے ماس کیا اور عنا ارکومن اسٹیا رکی صرورت تھی اُن کے لیجانیکو کھا تفاقاً أس داروغه كااكب غلام بمي و بإن موجه د متفاله داروغه ب اپني زوجه سے كہا بسے اور تیری جانب سے وف کرتے مں، عورت نے کہا کہنیں ہے. گرائس غلام نے بھی یہ باتیں سن کیں تو وہ ایکیٹ کا آپ ئے قریب بھتی، وہاں ساہی لیکرانیا منہہ کالاکیا اور حیاروغہ گھات ماگ کیجر مختا رعلیہ الرحمہ کے باس گیا تو وہ دوٹرا مواآ یا اورابن زیاد کے باش ماد س كى طرف دىكىكى كەكما زىادىپ. اُس نے كہاكدو ۋىملى حب كوروسە ے باپ دارونمُ جبل سے اسبی الیبی بامتی کرتا ہجا اور جا ستر ، اِس کھیے چنریں لیجا ہے۔ یہ سنتے ہی ابن زیاد کی آنکھیں مراکئیں گھوٹے دروازك بربينجا اورداروغهكواس قدر ماراكه ون من ترموكما بح ك كاحكم ديا اوركماك وويول كى كردن فلم كرو- داروهن كماكايا ابن زادن که که که واب مو تجهیرا ما تو گمان کرای کری ۔ مگا . نیمرابن زادمے بوراقصر دو ہرا دیا جو غلام نے اس ہا کہ میں معلم اور مختار موجو دہیں ہم میں سے کوئی نہاں گیا ۔ او، اس بات كوزانه كزراب مختار كومل نے كوئى چزنبىل بېنچانى تواس كى تلاشى كے۔ تواس كوللاكر ديجيك الرُّتو كم كها ما وغيره بإب توميرا خون مجم برحلال براين ياد-

علام کو حکم کیا کہ تو اس تبدخا نہ کے نیچے اُ ترجا اور جو کچھاس کے امذر یا وہ لیٹا آجب ں کے اندرکیا ڈھونڈھا تو وہاں کچے نہ یا یا کیونکہ بینب چیزیں پہلے ہی سے چیلا ی گئی تختیں وہ غلام او برآیا اوراین زیادسے کہدیا کہ بیاں تو کھے بھی ننہیں۔ نے یہ حال و بھا تو اپنی حرکت سے بہت شرمندہ ہوا اور کہا کہ عن لام غلام ابن زیا دے پاس آیا۔ اُسے کہا افنوس ہے تیرے اوپر تو ہے مجھ۔ لم ادر داروغدالیی باش کرتاہے ۔ داروغہ نے کہاکداے امیر میں۔ الراکا ہے ملکہ اس کومیں نے بڑھا یا تھا میں نے اس کوا تھالیا اور پرورمشس کی ہے۔ في اين زوجب الكين كما تفاكرتواس كالدي اور بمك اس امركو بوست. ب این زیادی به مناته دار وغدا ورمعکم کوانغام دیا اورمختار کی تتب يمي مجي تحفيف كردى اوراس غلام ك قتل كيے جانے كا حكم ديا اوراپنے بذروزكے بعد مختارنے جو كچه حجیبا پایتعا اُس كونكا لا . ىبدا زان مختار بے اُس كاغذ ك لیے . ایک براینی بہن کے ستو ہرعبداللہ ابن عمران خطاب کولکھا اور دور ، بنی مہن کو۔ اور داروغر جیل سے مہبت سے عہد و مواثین کے بعدان خطول لرسخ معتر شحسليه است استونسا ورستم كوديا بحيرد وات وقلم رسيبكيدام خطوں کے لفا فوں کو دکھیا تومعلوم ہواکہ مختار کے مرہیے میں پیخطوط عبدالتداریج لکھے ہیں ۔ بھرعمیرہ حما م میں گیا اور محامت بنوائی اور ابن ریا دیے ی<sup>ا</sup> س ا ور اُس کواطلاع کی که میں جھ کو جا رہا مہوں۔ ابن زیاد سے کہا کہ ہبتر ہرا در کھم دیا کا الم من وه دنیار لے لیے . اورائسی دن مرمنه کو روانه موا . تھوڑے دن بور مرمنه میخ لدانشدا*ب عرک گھر گی*ا جو مختار کی ہن صغیبہ **کا س**ٹو ہر تھا۔ اُس وقت ع مركه أنكحه ومترخوأن ركفا كميا اورعمده عمده كمعانا نحينا كميا تتفاعب دالله ها كەمىرے سائغە كھانا كھاؤ- بى بىك كېا قىم خداكى ہرگز انتيا ا ورمز ماركھانا نەڭھاۋى عِبْكُ كَهِ مِحْطَا بِيْ مِهَا أَنْ كَي خبر نه لمبيحي له يه التي مولهي رسي تقييل كم عميره ك وستك وي لونڈی نے بوجیاکون ہے جمہرہ نے کہاکہ ایسٹیض کو فرسے آیا ہے اُور تیرے آ قاسے

کام ہے۔ یہ نتنتے ہی صفتہ اپنے تھائی کے اشتیاتی میغ ش کھا کر گریڑی عبداللہ در وازے يردولوركيا وروازك كوكولاعميره كواندرك كيا، اوراكي ساست كما ناركهد ما -دوبذں ہے ملکراس کھانے کو کھا یا بعدہ عمیرہ ہے دو بون خطوط نکا لکرا برعمہ والديجي عبدالله وه خطاليكر روك لكا اور زوج كے ياس كيا ادركها كراتارت موسط یر تیرے بھائی کا خط ہے . مختار کی بہن نے کہا کہ مجھے خدا کی شمہے جو تواسیس میر بھا د ٹا کچر بھی حال حیبا ہے بس وہ اُس خطا کو میڑھتا تھا ماانیکہ اس صنمون پر پہنچا ک<sup>ی</sup>مر مق اِبر نجیر موں طوق میری گر دن میں ہے اورمیں *ریفن موں اور*ابن زماد سے اطبا کو منع د یا ہے کہ میری اصلاح حال بھی منہیں ہوسکتی۔ یہ سنگر مخارکی بہن نے آیا جیے اری ور گرمیری اوراینے بال بوجنے لنگی اور اپنی لو کیوں کے بال بھی بوج ڈالے ۔ اور ینے یاس جمع کیا۔ بیرحال دیکھا عبد انٹدائس کے ایس کیا اور کہاکہ یک کیا حال ہے۔ اُس نے کہا کہ کیوں میرے اور میری لا کیوں کے بال پر نیٹان نہوں کہ میں اور تو تج سے کہمی ایک سبتر رینہ سوئنگے حب تک میرانحبائی اس حال میں رسمگا عب راندر اگر کوئی شخص میرا به خطریزید کے پاس کیجا ئے تو تیرا بھائی بہت عبلد ق ر ہائی باجائے گا اور مبت مفورک دن قید رہا گا عمیرہ نے کہاکہ میں لیجاؤں گا عبداللہ لے بچروچهاکه آیا توالیه کرم بر راصنی م و است کها بال عبدالله به شنگر خومش مواآوریزید کوخط انکھا اوراس میں پہلے تو یزیدے واسطے مہت تعظیم و تکریم کی! متن لکے اس کے یہ لکھا کہ تو ابن زیاد کو لکھ بھیج کہ وہ مختار کو حجور ا من ابن مرك الول كونشاني كے طور ركبيتا - اور لفافه كيا اوراً سيريد لكھا : المه تنجانب بدانند ابن عمر ابن الحطاب بنام بزید ابن معویه - بعب ده ایک رسیمی کیون م مس کولیتیا اورعمیره کے حوالہ کیا۔اور اسکواکب تیزر فیار اومٹنی منگادی اورائیرانی سے عمیرہ روایہ ہوا بیانتک کہ دمشق میں بہنچا ، اور داخل سہب رمبو کر اِ دھرادھ آ فاجا نامشروع کیا بهرروز سجد میں حاکر نماز پڑھتا تھا اور بعد نمازکے کتباتھا کہ اللہ اس تخص پرچمت کرے جرمیری تصنائے حاجت کرے۔ بزیدے دروازے برجایا تھانگراندہ

فِم كومّن عن ملينك - أن ك ياس مجرمونيك - أن من خوسنبويات يزيد ك واسطّ إِن لَوْكُونِكِي طرف بھي تو تجيه المنفات نه كُرُنا بلكه أنكے شريع حابا المحب تمرا ندر تيبيغ حب ناكو م کوانک لوگا ملنگا وه منات خوشرو مرکا اُس کے جسم پر دیبا کی قبا ہوگی .غما مرسر مرکا ہا وُں میں ا دیم کی منش ہوگی ا وراُس کے ہاتھ میں نقر بی انگیٹھی ہوگی اوراُس میں وحلبتي مهوكى اوردوسرك بالتحريس طلائي تميي موكى اورأسبر فطراب كالاب موسنطح ير بريك كهاف كاسامان بي حس كو و ه گرم نزما مركا. تو اس سي خطاب يرزا بعد اسك بعرتم كوامك جوان بؤرس مليكا ادرأسكاكا مأا ورحال بعي بيهله بي كي اليها بوكااس سي می متوجه نه مونا ورنه وه حبان لینظ که تومرد اجنبی ہے ادرونی شمجھ کرنے کے گرالیں مخ بتران کے یاس سے گزرجانا تو تھراکی حواصورت جوان بورس شل آفیاب کے نظر مريك كا اوروه سياه قبايييخ موكا اورساه عامه موكا ادرام كايه لباسغم ام حيين على السلام كى دجه سے ب حب سے كه وه مل موكي ميں اورحب سے كه أب مهيد اس مِن وہ مجز نانِ جیں اور نمک کے مجد اور نہیں گھا تا گویا وہ شیفیئہ حباب ماحسین علالہ ہے اور پزید اُس کی محبت پر فر نفیتہ ہے ، حب اُس لرائے کو دیجینا تو اُس کی طب رف چلے جانا۔ اُس کے ماتھ کے بوسے لینا اور اُس کوریخط دینا اور اُس سے کہدینا کہ میں شعیان علی علیالتلام سے ہوں اپنی حاجت کو بیان کرنا وہ تیسری حاجت روائی کرونگا · وہ گھر کا مدار المہام ہے اور یزید اُس کی بات کو بہت ما نتاہے اور تمام ارکان دو عت كرقے ميں يز بد بجراس كے كسى كا وثوق ذاتى منہس ركھتا أو ترو ليھے كاكدب توحصزت المحسين عليه السّلام كا ذكركريكا تو وه مياخته روك لكيكا الو ابني اسنوك كومنبط نه كرسك كا اور ع توكم بيكا و ه كرك كا عميروك يرمنكركم كرج الكنفيل اس کے بعدا ام سحیمیرہ سے رضت ہوا جب مبع موئی تواول عمیرہ فے ناز برطی بعث کے ارمیں جوالم مے کہا تھا وہی کیا اور پر نہیے درباری طرف روا نہوا۔اس نے وہاں حاکر دہی کیفیت والکھی جوا مام سجدے کہی تھی آخرکار اس جوان مورس مقابلہم حب عميره ك أسه ويجها تواسى طريت برامها واست كها لااله الا موالتداكر والمعميرة توسم دن سے کہاں تھا میں تو تیرے کی فر کا منظر تھا کیا باعث ہواکہ تو ہے اتنی دیر کی اور میں مرابر ترك تف كانتفطر المجميرة في كهاكس في ميرانام اورحال أبكو تبلا يامي تو وشق مي تره

دن سے موجود ہوں اور ندمیں نے اِس سے پہلے آپ کو دیکھیا اور نہ آپ نے مجھے دا اس جوان نے کہاکہ واضع موکد میں نے اپنے مولا جناب امام صیبن علیدالسّلام کوخوا، میں دیجیا کہ اُنہوں سے میرے اسے کی جمعے خبروی اور تیرے کام کر دیے کی شکھے بہا ار دی اور تو بھی مسن ہے اور حان کے کران کے حتر بزرگوار قیامت کے روز بیرے شفیع مونظ اورتوسی بہلے جنت میں داخل ہوگا اورجب تو تیامت میں خداکے ساسنے ئے گا تو خباب رسول خدا صلّے النّہ علیہ وا کہ وسلم فرما میں گئے کہ یہ لوگ میں جنہو اسخ میری حایث اور نصرت کی -عمیرہ کا بیان ہے کہ اس کے بعدیز میرا یا ادراس کے ساتھ پانحیو تھوٹے بڑے خادم آنِ میں سے سب سے بڑا میں رس کا اور سب سے حیوٹا سات برس کا تھا - وہ س دیا کی تبا سے ہوئے تھے سونے کی ہٹیاں اُن کے تکے میں بڑی ہوئی تقیل درا کھ میں اُن کے جو اہرات کے کڑے بڑے ہوئے تھے یزید کے ہمرا ہ آئے - یزید دما کالما<sup>ل</sup> بینے تھا سرریساہ روائھی جس کی جارتہیں لیٹی ہوئی تھیں۔شہزا کا مرنا ہواتھا اُسیکے بيج ميں رومال محنا كرمس وه سرر فضابه با بذھے الف محنا اور وہ فضابہ تھى طلاكا رمخنا اوراس کے بیر وں میں سونے کی کھڑا اور اس کے تسمے موموں کے تھے کمن یں رمتی ڈورے نگے ہوئے ۔ گرانڈر تعالے ہے اُسکا مُنہ دنیا وا مرت میں کا لاکرد ماتھا ورأس كے مُنہ بر مرب كانشان تھا جيسے كدا دنشے مُندير ہوتاہم. جيرہ مجيا ہوا تقابه مردود ترب نازوا داى حليتا تحا اور يمعلوم بؤماتها كرثر يكا ادرشتر مستكيطرح قدم ركهتا تقابيد كى الزمي كے مهار حیلتا تھا اور لکڑی پر دحدہ لاشر کی لہ تکھا تھا۔عمير ويك ں نے اُس کو دیجیا تربے اختیارمبرے رخساروں پر انسوحاری مہدکئے میر ولا حنباب المام حسين عليه للسلام محجه ياد آتنگئے كەأن بركباڭزى كوباكه وبهم موكه بالل مشرّ نظ بِرَامِج ان فِقبل اس كِكريز درميري ماس كَ وه خوامجه سف ليا اورز مرى طرف كُيا ائس کہاکہ بالمراکومنین آیا آپ نے بی اپنے باب کی صف نہیں گیا تھا اور موشم كملنى تقى كربرر دزيترى اكمصاجت صزؤ إدى كياكر ذنگا - حالانكه وه حاجت بحث المتمسك المالسلام بي كيون بنود يزيدن كما إل السا أقرارس في مجمعت صروركما عماده والعلا كەمىرى حاجت يەپى كە آپ اس خطا كواسى دنت بېزىدلىن. يزىدىنے خطا ؛ ئىقە مىں ليا اور كھڑ۔

مِوتے ہی خطا کو کھولا اور ٹریصا جب اُسنے خط بڑھ لیا اور مجھ لیا تو کہا کہ اس خطا کا لانبوالا کہا ہے۔ اُس علام نے کہا یہ ہے۔ بزید بولامیرے باس بلالا عمیرہ کہتے ہیں کہ میں اُس کے باس گیا اوراس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اُس گراہ کی صورت سرخ رنگ کی۔ مُنہ پر داغ اور سابی زیا ده همی اور کوئی خصلت اُس میں بادشا ہوں کی الیبی نہمیں تھی۔ یز دینے کہاتو سٹ لام ہے ؟ میں نے کہاکہ میں تو ایک اجبر موں کے مجھ کوعیدا نشر لیے ہے کہ تواس خط کو ہزید کے پاس مینجا دے راکھے نے کہا کہا ے مو کہ فہرس امر کیاغ صنب اگرچه به شیمهٔ امام سیرعلیالسلام سے ہویا غیر شیعه آب اس کا حواب ری یزید کے کہا کہ بیعبدالتٰدابن عرابن الحظاّب کاخطہ واور وہ سیرعا البن زماید كى قىدىسى مختار كى را ئى جامبتا ہى۔ ميں نے كہا ال. يرزيد نے بتر ابن زیا د کومختار کی رہائی کے لیے خط لکھا اور یھی لکھا کہ اُسکو بہتاء از و س عبدالتُدابن عرك إس ببنجارت اور مخارك سائة احسان كر يمرأس ن سرملبند کمیا اور کہا کہ اے جوان میں لئے میری حاجت بوری کر دی۔ قسم خدا کی اگر او سے ہزار دینار انگنا تو میں مجھے ویدیتا۔ گرمس مخنا رکوتونہ چھوٹرا۔ گراس وقت و اِمْنِ تَمِمْعُ ہُولِئیں۔ لک توعید اللہ ابن عمر کی فرمائیں۔ اُس کے گویا میرامیا حسان ایسے سرلیا ہے اورمیا مبینه شکریہ اداکرے گا۔ دوسرے یہ کہ تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے اُس کا الفائبي صرور متعاع منكداس ك اسب خط كوليتيا اورعميره كي حواله كيالبدأ سكم د اکراس کواکی او مٹنی اوراک یا بخ ہزار درہم کاکیساور دوخکعت نیے حامیں بھولاہی كرسب عكريز برسب موجود موكيا-رزکے بعد کو فرمینجا اوراراد و کیا کرائجی ابن زیا دیے یاس جا وُں کیب میں سے اسپے ے مباور برند کا دیا ہوا اماس بہنا۔ ایک شخص نے پوچھا تو کہاں سے آیا ؟ میں ك كمايزيدك يست أس محد نهجانا عجرس ابن زيادك بس كيا - ابن زياد بجھے دیجھکر منہا کی میرمیں نے برند کاخط اپنی آستین سن کا لکراس کو دیدیا اُسے اُسی ہوہ دیا تعظیم کے واسطے کھڑا ہوا۔ طرحا اور کہاکا بھی باسکو حکم کو بجالا تا ہوں۔ بھراس سے خما لواين باس لا رُجانيا حكم ديا بحقوري بي ديريُّز ري حتى كه مختار عليه الرحمه حبوث كرآسكة

ابن زاد سان کی بڑی اور طوق کمواد ہے اور اکی طبیب کو کم دیا کہ واسکا علاج کرے۔
ایجراس کو خام میں بھجوایا۔ ایجے کرئے بہنا ہے اور دس بزار درہم دیے اور میں ہے اور ایک ناقہ
اسی قدررو سباد ہا بھی مختار کو ایک ناقہ کو جس برسا مان خرونو ش لدا ہوا تھا اور ایک ناقہ
خوداس کے سوار مون نے کہ واسطے دیا۔ اور عمرہ مکھانے دسترخوان برباس مجلا کر کھلائے۔
عمیرہ نے کہا کہ کھا ہو۔ مختار نے کہا کہ اس امر کو جھیا ناج ہیے اور میرے کھانا کھا سے کے
منرکی نہو۔ بھروہ ناقہ آیا اور مختار اس برسوار ہوا اور مجھ سے کہا کہ اے برادر الو داع خوا
حافظ میں نے کہا تسم خداکی میں تجھ کو کبھی نہ بھو طوں گا بیان تک کہ مروں بختار نے کہا
خافظ میں نے کہا تسم خداکی میں تجھ کو کبھی نہ بھو طوں گا بیان تک کہ مروں بختار نے کہا
کہ ایجھا میرے سائھ سوار ہو۔

رہ جا بیان ہے کہ ہم لوگ کو فرسے جبکر در سنے بہو یے ال دن عبداللہ ابن عمرے ہاں مرسیہ بیا تھا کہ اس کو مرعوب تھا۔ اور ابنی زوجہ سے کہتا تھا کہ میرے ساتھ کھا اور اس کو دہر ہے کہتا تھا کہ میرے ساتھ کھا اور اس کو دہر ہے کہتا تھا کہ میرے ساتھ کھا اور اس کو دہر ہے کہتا تھا کہ میرے ساتھ کھا اور اس کو حبرے تھے کہ ہم نے دروازے پر دشک دی۔ لو دہری نے کہا کہ کون ہے اسے بہان اور دول کر بول مختار عب ابن عمر کی زوجہ اپنے تھا تی کی اواز سنی تو اسے بہان اور دول کر دروازہ کھولا۔ اور اس کی طوف دولوں دولوں میں جو اسے اور دولوں دیریک کھے سے لیٹے رہ بیا تھا گایا۔ اور کھی دولوں ملکر عزب روئے۔ اور دولوں دیریک کھے سے لیٹے رہ بیا تھا گایا۔ مختار کی ہمین زمین برگر گئی اورجب اس کو دیمیا تو معلوم ہو اکہ مرکئی کہ سے مناز ابن اسی کی تحریب میں خوا دورائ کو اس کے حجرے میں فون کیا پہنا تھا گا بی استقال ابن استقال ان استقال ان استقال ان استقال ان سے استقال ان استقال ان سے استقال ان استقال ان سے استقال ان استقال ان استقال ان سے استقال ان

اس مین شک نبین که مختار کے تمام و کمال دا قعات تعجب انگیز او بیرت خیرض و رمی و مختار کے حالات کے علاوہ عمیرہ کے محاس ضدات اور اُسکی ہے انتہا کو نشیس جس میں ہروقت اُس کی جان جانیکا خوف لکا ہوا تھا زیادہ تر تعجب دلائے والی میں اگر حقیقت کی نظرے دیکھا جا ہے توعمیہ ہے مختا رکی رہائی کے معا ملات میں کا رہائے رست ما الله میں اور بزید کے در دولت کے تحت سے تحت اور دشوار مغت خوالوں سے قیجے و سلامت نکل آنا حضوصاً ایک مرد محتم بیشیہ سے تعلی محال معلوم ہوتا تھا۔ گر تہت مرداں مدوخا۔ اس محاج فی سبیل المند سے اپنی سے نیادرا میانی کی رہائی کی ٹوشنوں میں اپنی سندین

جان کی مجمع طعت بروانہیں کی اور اس حاکم جابرے درودلت پر منج کرانیا کا منکال ہی لميا جهال بيت برنسه امرا رروزگار اورصا خبان عزوا قىدار كرجانية تبوئر لايستهت لغزش میں آتے تھے۔ یزید کی شقاوت قلبی اور تعصّب زاتی کے باعث سے کسی کو سوت جا محتے بھی اس کی امید نہیں تھی کہ وہ مخارکے الیے دوستدارا لمبیت اطہار اورشيعهٔ حيد رکزا عليهم السلام کي را بي کاحکم مجي دليجا جوعلانيه قا تلان ا ام عليه السّلام سے بدلا لینے کا دعوے کر ﴿ ﴿ مُقَالِمُ مُماعِ كَارْ مِكِيهُ خَدْلِبُ رَاحِيهِ مَالَ ٱسْمَعْمُ حَقَيقَى ٱ تواہبیں کی محصوں واس امراہم اور کا رصعب کور بھرمان انتخام دلوا نا تھا۔ اِس کیے ان تمام اساب کے فراہم فرالے کا وُمّہ بھی اُسی کی تائید اور شینت کے تعلق تھا۔ یہ **ب كميا** تقا. ان خالص حاب نثار ول كي كومشتش ا درخدائي سبحار بيماليا كي تاييب وماً تو مَيغى رَكّا ما لله عليه تو**كّ**لت و البيه امنيب مختاراورابن زبير تصمعاملا ر واقعہ تو مخارعلیہ الرحمہ کی بہلی قبیدا ورسلی رہا تی کا تھا۔ اب ہم رہا تی کے بعد-

انکے حالات لکھتے ہیں ۔ رہا ہوسائے بعدید کوفدسے مکداور مکسلے مدینہ منورہ بس پہنچ *۔ راستہ میں ان گومصعب* بن زبیر ملا ۔ اسنے ان کے زخم مینیا نی کا حال یو مھا تو انہو<sup>ں</sup> یے کا حقیقت احوال مُنادی اور پر بھی کہدیا کہ آج تو اُس نے ہم کوصرف ایک ہی منرب لگائی ہے *اب وہ دن بہت جلد آینو الاہے کہ میں ان ملاعین کے پاتھ* یا وُس کا طمکر ان سے کیسا انتقام لیتا ہوں مرینہ مینجکراس میں شک نہیں کو اہنوں نے ابن زبر کو ماں رو رفت شروع کر دی اوران کی ظاہری رفتارے فقعاص امام حسین علیہ السلام مي أن كويمي تم خيال اورمهر رونقتين كرليا يحياس ابن مهل الضاركي كي معرفت جيساك ب روضة الصفا كابيان سبعابن زبيركي بيعت جي كرلي اوراُن كے طرفدارىب ك عمرو ابن زبیر کے خلاف میں جو اُس دقت پرزید کی حابنب سے مرمنیہ کا قا ل تحابہت برسى مانغشانى سے كام ليا اورأس كو گرفتار كيا-

اس طرح ابن منیر کے مقابلا میں میں ابن زبیر کی طرف سے ابل شام کے خلاف اسپنے ماعی جمیله کابرابرانطهار کرت رہی۔ ات میں یزید مرکیا اور ابن منیرا ہے ہم اسوں کے سائد تمنت گاہ شام کور ہیں گیا تو یہ مختار ہی تھے جنہوں نے حربین شرفین میں اپنا

يوراتسلط كركع اق كسانكي قوت وجردت كي شهرت تمام مينيادي واور قرميب قربيب نبيره ا دركوفه دوبؤل منهرول مي الى حكومت كاخيال مدالموكميا ويرمخارس كااثر عملا جسے ابن زبرے برائے نام عا ملوں کوان دونوں شہروں میں مفلا دیا۔ اگر جہ آن سے اس انعقاد کا آٹر ملی رعایا بر مو یا نہو۔ گر سی اُمتیہ کے مقا بلہ میں ابن زبر کو ا تنا کہنے کا ح تومزور موگیا که اس قت ملاعرات کا انتظام جارے مقرره عالموں کی گرانی میں ہو اب سینے ابن زبرصبی جالوں کے آدی تھے وہ ملک عرب پر کیا موقو ت ہے آری دنیا جانتی ہے۔ یہ اپنی گوں کے آومی. وقت پر کا مزی النے والے . حب اُنہوں سے مخارت ابنے وہ تام کام ج اُن کے منظور وال تھے نکال لیے تو مخارکو راہ بلال بسياكه صاف مداف روضة الصفاى صلى عبارت سي طاهر ي رانيت دولت عبدالتدابن زبيرإ لا گرفته حجا زوكو فه ومصره درخت تسخيرولفيت او درآم بانخاراً غانه پوالتفاتی نها ده بیرامون عهدخو دنگشت وا دیا این زبیردل در گرگرده باخو قرار داد كروك خروج كند وخدالصواج ساص ٩٠ ببني -مخاركا بارد كرقيد مبونا عماً رسے ابن زبرسے پوراقط تعلق كرتم مرينه محيورا اور كوفه والي اكے رسمب باشدگان كوفه ميں سے بيلا تحض جرمخار عليہ الرحمد كوملا وي المه ابن كرب تھا. انہوں نے اسلمہ سے شہر کاحال در اینت کیا تو معلوم ہوا کہ اس وقت مک اہل کو فدہے ایس کے ہیں ربیعلوم کرکے مختارنے تبسّم زیرلب کمیا ورجواب میں صرف اتناکہا کہ ان گرسفندان بے شبان کے محافظ اور گھیبان انشارالٹندالرحمٰن ہم ہی ہو بھے۔ يه اينانهيں ارادوں كے ساتھ كوفد ميں پہنچے۔ اور پہلے غلس كركے تنہر ميں دالل ہوئے اور من قدم وقبیلہ کی طرف حاتے تھے ہی فواتے تھے ایٹا الناس فرزنڈریول ربالعالمين صلى الترعليه وآله والمرك هن باحث كانتقام لييغ والااوركروه فاتقين وقاسطين كا مار منوالامين مول اورميل مي و متحض مون حوان معا مذين كي اصل كو جرس أكهار كينكونكا صاحب رَوَضَة الصفا اور ويُحرَصاحبان مَعَا تَل كا بيان ہے كہ مُحَاّركو فرسے ہوكر الْمَ مين آئے اور قبر مطبر حناب امام حسین علیہ السلام پر حاصر موکر شرف زیار ہے ہے

مرت ہوئے اور آواب زیارت بجالا کر کہنے لگتے یا سیدی ومولائی میں آپ کے جذبزرگوا وبديمال مفال مقدم كماكراج سے عبد كرا موں كدب كس أب عن تلوست أيج فون ال کا بدلانہ لیلول گا وران کے وجو د اسعودسے دنیا کوخالی ند کرلوں گاکبھی خشگوار کھانا ا كما وُل گا - اور شندًا با بی مذہب گا اور مبی زملب تر بر زلیٹوں گا . المفقر - قبرمنورے رضت اور شہركو فديس داخل موكر مخارعليه الرحمداين كوسند و من ہوئے۔ اس وقت کک اہل کو فہ کا مرج عد سلیمائٹ ابن صروخزاعی کی طرت تھا ا در تمّام شیعه کمال یخبت اُس وقت سلیمان رصی الشرعنه کی طرف ما بل تھے۔ اس واسط جب تک کرسلیان کے مساعی حمبلہ کا میتجہ نہ معلوم ہوئے ان کے معاً ملات میں برابر دیر مہدتی گئی در حبیا که اوپر بیان کیا گئیا ہے بسلیان کے مقا بلہ میں یے کامیاب نہ ہو سکے جبتبک ۔ *وہ اہل شام کے معاملات میں مصرو*ت رہے یہ کو فدمیں اقیا ندہ شیعیان علی علیالسلام کو دعظ دمفیعت کرکے اپنی طرف راَغَب کرتے رہے۔ تعض مخالفین نے اسکی خبرا بن زببر کے عامل عبداللہ ابن زیر کو میجا دی اس نے مخار کو محرنظر نبد کر دیا یہ مخار کی دوسری گرفتاری تھی۔ گراب کی بار می عبداللدائن عمرے فرسیعے اپنی رہائی کرالی۔ قیدسے حصوط كربيراسي مستقلال اور ستحكام سياب ولى ارادول كى نتميل وتكيل كى طرف بمة تن مصروف موسكة جب سليان ابن خزاعي رضى الله عبنه اوران كي حب إ جان نثا رو*ل کی شہا دت کی خبر کو فدمن مین*ی تو تمام شہر میں ایک کہرام بچ **کی**ا . کوئی **کھ** ایسا ہنیں تھا جوصف اتم سے خالی رہا ہو: اور کوئی انسا قبیلہ ننہیں تھا جس کے ہوا ياجوانزل كىء ٔ اكا سا مان نزگيا كليا مو-اكب توامل كو فداس وقت عام طورے يُرومِث ہور ہے۔تھے۔اب لیان کے عضبناک واقعہ سے اور شافر ہوکرا پیے اسے میں ا ان كى كليچوں میں قیامت كى چوٹ لگى. آنكھوں میں اندھيا حيا گيا۔ وُنيا تار كي بوگئى اورسرتحض فرزندرسول النته صلخه النترعلبيه وآله وسلم كے قصاص لينے يرا بني جان سے ا اوہ ہوگیا۔ بھیرکیا نفا مختا رعلیہ الرحمہ کی کامیا ہی کے در وازے کھا گئے ادران کے مد اورا جرائے مطالب کے سامان مشیت ایز دی کے ذریعیہ سے متیاا ور مروان کی موت اس انناری مردان بھی نو مہدینظام تفکی بادشا ہی امزا کھی کرگیا

اسکی موت کاسبب تعض مؤرضین نے یوں لکھا ہے کہ اُمِّم خالدنے کھانے میں زمرویہ یا رىعض يركين بس كحب عبدالملك كومعلوم مواكه مروان سن ابن زيا د-ئت شام حاصل کی ہے کہ تا وقت کے خالدابن پرنیر با لغ بنیں موّا باُسکے لو ما خنتیارخودانجام دیتے رہنگے جب خالد میں اُمورسلطانی اور ت اجائيگي تو يسلطنت حسب قا عدهٔ ورانت خالدابن يزيد كودايس ب مرسنت جمیشا اور شام میں پین کر دور سے باب کی نوہے سے کی بكراكه اخرالامروه ابناس عبدكوتور والنير يضامنه موا-شەر تىڭدىنچراتم خالدكومىي بىنى . تو أسے لىك دن حب مروان سونے با يواسى مىنىدىر بحتى ہے كەمروان جب سوگها تو اُمّ خالدنے ايكر ما کراین محل کی لونڈ ایوں کوحکم دیا کہ جا در کوجاروں طرف سے دہا کر مبھے حامیں ، ياضكم كي نيتج ومي مواجوا و براكها كيا - اد بركا دم اوبر يني كا ينج فرك ا روان مرکبا صاحب روضة الصفائي اس کے مرف کے اساب میں برتمیوں ب داخل کر دیے ہیں۔ عبدالملک اِس بروان کی خلافت اور حکومت معمد الملک اِس بروان کی خلافت اور حکومت مردان کی موت عبدالملک کی تحت نشینی اور ملک عراق کی بدامنی کی متوا رخب ری بن زبر کوچیجی تواسنے عبرالله ابن زید ارامیمان محرابط که موجوده بدالتُدابن طبع كوكوفه كي الارت برالحال كيا-إبل كوقه عبدالله ابن طبع نهايت نزك اعتشام كوفه بن اخل ہوا مسجد جامع میں آیا اوراس ضمون کا خطبہ تام اہل کو فدکے سامنے بڑھاکہ ابن دبیرنے تم لوگوں کے اس اس عرض کھیجا ہے کہ میں رول اوربیال کاحزاج نمبی متهاری ہی ل كرول من تم لوگوں مي عمراين الخطاب وعثمان ابن عفان كے القية برحكم كرونكاكه مراوك موجو وه امخالفت ادر بدامني سے دست بردارمو كوتوك اورر منزگاری سے را سوں کواختیار کرو۔

موجودہ حاصرین کے تجمع سے سائب ابن مالک ایٹھری اُٹھ کھڑا ہوا اور کینے لگا کہ ای ایم ی کوعمرابن الحظاب و رعنمان ابن عفان کے طریقیہ میں کوئی کلام نہیں ہے مگر اس وقت ابل كوفه كي خوامن دلي بيي ہے كداب م لوگوں بي حبّاب اسرالمولمنين ع ببانسلام تحطرنقيه كواختيا ركباجات ادراكر آب أنى روش فاختيار كريني ہمی طرح آپ کی متا بعث کو بیند نہ کریٹے۔ سائپ کی صائرے ائے سے رہے ۔ الفال كيا ـ أورنيز إن موكر عبدالله ابن طبع سے يہى فرما ميں اور فنما يش كى اور كہنے لگے مو کھ سائب نے کہاہے اُس سے زیادہ ساری اور کوئی خواس شنہیں ہے برامنندا بن مطبع حبیبا دل کا بو دانتها وه وافعهٔ حرّا کے حالات سے ظا ہرہے اہل کوفر بے رہے ویکھار کہنے لگا کہ انتیا آپ لوگ خاموش رہیں۔ ہم آپ ہی لوگوں کی بج پز ومطابق كام كريني - يه كهرعبدا متدابن مطيع مجدس فقرامارت كو دالس كيا -مختار كالمتسلى بارقبدم وسخ سعبال بال بجناء مقارن ابن اليسس ابن صاربالعجلي جوعبرالله ابن مطبع سي يبلك تنهركوفه كاكوتوال عقارابن مطبع سي كييخ لگا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون تحض ہے جس نے اس دلیری سے منبر پر آپ کی تعسیریہ كوكاط ديا اوراب كى مرضى كے خلاف اپنى تو رظا بركى اور تام اہل كو فد كو اپنا بمزبان اور مہکلام بنالبا پیخف مخارابن ابوعبیدہ نقفی کے اصحاب خاص سے ہے۔ اہل کو کی جاعث کثیرنے مخارکی مبیت کی ہے ، اور وہ بہبت حبلہ حزوج کرنے والاہے تِ وتت ہیں ہے کہ آپ اسی وقت مخار کو ہلا کر قبیہ کرلیں ۔ ورنہ آپی حکومت متقلال واستحكام آنا د شوار مو كاعبدالتندية مقارن كے كلام منكر زاير وابين قدامها وحسین ابن عبدالله سدانی کومخنار کی طنبی میں تھیجا۔ گرمخت اس زارہ نے باتول باتون مين صل مطلب كوكهدما اوريها يهُ وافي مرايه واذيكر ملت اللذين كقروا بنبتوالثاونقتلوك ويخروك لاوت كيار مخار نفن مطلب كومجه كئ اوطبيب كي المازي كامها لذكر كعبد الشركو الدويا اورأسي وقت عبداللدابن شريح الهداني كمكم آك اورتمام شيعه وم ي جمع بوك اورقا ثلان الام حسين على السلام سے قصاص لينے ل بخ يزيں ہونے لکيں مخارنے كہاكاب عبدالله كابدارادہ ہے كہ ہمسے جنگ ارے میری دانست میں اب ہمارے ظاہر موسے کا بھی وقت اگیا ۔ سب کے تو

لے قبول کیا گرسعید الحبفی نے کہا کہ تھوڑے دیوں تک ورتوقت لازم ہوکہ يخ ستجعيار ورست كرليس اور مقائله ومقائله كى ديگر صروريات تعبى فراييم موليس حضرت محد حنفيه صى الله عِنه سيك تفتاء مخارتو طي كمرُ اب إنما مُده لوگوں میں بیہ صلاح ہوئی کہ بختا رکا ہے بیان کہ ہم حباب محد حنفید رصنی انٹرعنہ کی *طرفت* خون ا مام مطلوم کے قصاص کے لیے محضوص طور رمقر مبوکر آئے میں کہا تنگ سیحے ب در یافت کرنا چاہیے اس امرکے تصفیہ کے لیے بیطے بایا کہ ہم میں سے حبت رآ دمی مرينه حائي اورحة في تبال در ما فت كرا مين الرواقعي حصرت محد حيف كي احازت ب أورور يم مخمأ رك شربك موكراس امرى سعاوت عالى كريني اوراكر نهيس او بهم ايني ہوء دہ حالتوں میں کو بئ غیراطمنا بن اور بدامنی بیدا کرنا نہیں جا ہتے یخرس ہم جا کرکے شعبیان کو فدمیں سے چیذ ہزر۔ واکا برا کی خدمت میں حاضر موے جنا نے ان لوگوں سے مکرا سینے محاسل خواتی اور مکارم انتفاق کا پورے طورسے اطہار کہا۔ اور فرا یک غیرموسم عج میں آپ لوگوں کا اس طرف سفرا خانتیار کر ناکنس سبے ہوا۔ اُن لوگو <del>گ</del> في حاه زي كي صلى عوص عوص كى اورسارا قصد بباين كميا اوريهي كهي كليف لك كوسم فتقام الا معلیال لمام کی منبرک شرط پر مختار کی موافقت و متالبت اختیار کی ہو۔ اب اگرات کی اما زت ہے تو ہما ہے سرا ور انکھوں سے یہ مقدس خدمت مجالائیل وراگر أب صازت نہیں دیتے تو پھر مم می این گھرول میں مبطر رہتے ہیں -ان كى كلام سنكره في محد حنفية بي فراياكه مين متها ري ان ارادون كي تسبت صرف بذَا فضل الله يوتيه مزتيَّة والله ذوالفِع الله عظيم إتى را میرے برادر بزرگو ارعلیہ السلام کے واقعہ شہا دت پرص قدرآپ لوگ متنا ٹر موقع ہو اُس کی حقیقت پرہے کہ امر شہا دٰت اوح محفوظ میں مقدر موحیکا تھا اور اُس-عوص میں انجے لیے درعات علیہ عیتن ہو چیچے ہیں ادرحسنات رفیعہ ہارے واسطے مقرر مبو چیچے ہیں۔ ہاتی رہا امرقصاص حبیرتم لوگوں نے اپنی تمتوں کی کمری ہاندھی ہیں وه ایسا ا مرعظیم الشان ہے کہ ؛ شدالذی لاا کہ الا ہو۔ ہاری دلی خوامش تو یہی ہے ک تم پر کما پنجصہ ہے جس بندے کو صدائے قادر و توانا اس امر خیر کی توفیق عطا فرکئے وو ہارے ان صائب شدائ کا جو معا ندین کے ما تقوں ممبر گزر تھئے عوض کے -

جناب موخفیہ رصنی اللہ عنہ کے کلام منکر اہل کو فہ کو مخا رہے دعوے کی تقسد بی موگئی وه مرين پسے خوشی خوشی وايس موسك. اور مخارك بمدتن مطبع ومنعاد موكرام فصاص ب ستعدمو گئے۔ مخار کے تام ابور میں ہرطرت سے بختگی آگئی۔ اب تمام شید گروہ کا مجمع غِس ان کو اینا سردار اورامیر تجمینے لگا۔ لاشتركي تشراكت - يه توسب كه بوكيا مراجي مك برايم بن وأشلزي شركت نهيس موئئ تتى اورأن كي موافقت ومشاركت بعنيريه كام حلبتا نيظ تهييل باحنائحة ابوعثان الهندى اورعا مرالشببي اورحيذ دنير معززين فسيعدا برائيمكي خدمت میں گئے اور پزیرابن انس تختی خوصاحب شمشیرو تقریرِ دوبوں تھا ابراھیٹ ورت وانعد مبان کردی · ابرا میم ُنے جواب دیا کہ میں متہاری سب کی رائے سے ٰ الغاق کرنا ہوں کہ تم لوگ میرے کہنے برعمل کر داورمیری ہداست پرجلو - یزید ابن اس نخی نے کہا کہ اس میں ٹیک نہیں کہ تم میں ا مارت و حکومت کی بوری صلاحیت موجود ہے۔ گرج بخہ ہم لوگ مختار ابن ابوعبیدہ تعنی کواس امر میں ابنا امیر بنا چیح ابراہیم اُن کاجواب سنکر خامات مو گئے۔ اُس دن تو ہر بات ہوکر رہ گئی۔ وہاں سے والیں اكران بوكوں نے مختارے ابراميم كي الاقات كاسارا حال بيان كر ديا مخت ارتعي ساري رو کوا د کشکر خاموں مورہ اور ابراہیم کی شرکت کا صروری سے کدبر تمین ن کے غور یتے رہے۔ نین ون کے بعد مخنا رخود ابراہیم کے مکان برگیا - ابرا ہیم سے نہایت م وتکریم سے مختار کواہے ہیلومیں ہملا یا اورا دھرا دھرکی باتیں کرکے ان سے ان کے اسے کی وجہ بوتھی تو مختارے کہا کہا مرئم برطا ہرہے کہ میں اس شہر کو فہ میں ى كى گفرنېس حا تا گرو صرورت مجه كوتهارك كمر يكيني لا لىپ و و بمي تم كو بخ بی معلوم ہے۔ اب اس سے زیا وہ اصرار و اطبار کی کوئی صرورت نہیں میرحظ محد خفید کا خط ہے جو مدینہ سے مہارے ام ایک جس پر تم کوعمل کرنا وہب ا زم ہے۔ رہ اسم ہے خط کھولکر مڑھا تو اسکامصنون یہ تھا کہ تم کو امریضاص میں مخار کی شاک<sup>ت</sup> اسم ہے خط کھولکر مڑھا تو اسکامصنون یہ تھا کہ تم کو امریضاص میں مخارکی شاک<sup>ت</sup> اور ففرت منروری ہے۔ اگر تم ان کی نفرت وحایت میں کا میاب موے تو کوذیو تما

نكك ملك متهارب اختيارمي وياحاب ككا اورمجبيرتمها رايه احسان بهيته كيليه قالم سرگا اوراگر تمنے کوئی عذر کھیا ایمخار کے خلاف کوشش کی تو بھرو نیا وُعقبی میں سے کداس خط کی عمیل ماغیر عمیل کی نسبت کھے کہ مخار وانناہو يرك نام أئ من كرأن مصرف محد لكهارتها عمّا - كمر كالاف ا جوئم لاك مواس كے لغاقہ برمحد ابن على تكھاہے۔ اسكى كمياوج ہم عملاً میں به کهکرابراہیم کو طمئن کر دیا کہ وہ زیامۃ اور بھا اور یہ وقت الب<del>اور ع</del> ریمی کا مل سنگین بنیم بوئی تو اس فے موجودہ لوگوں کی شہادت یخ ننها دت دی که به خط خاص حصرت محد حنفیه کالکھا مواہر-اتن کامل *و* ہری تحقیق کے بعدابراہیم کے اعظم مختار سے بعث کی اور بیاسی دن سے ان کے تمام عنا علىاتهماورا برائم كى كشين إ ابتو مختار عليه الرحمه كابازوك بمتت اورقوى موككيا اورايسه مؤوارا وردليرروز كاركو اينامطيع بإكرامسكا ول اور براه كليا-ابرائرتم كو ديجهكر شيعيان على ابن اسطالب اليسلام سى دن سے روزانه مخارئے باس مجع مولے نظے اور امر فضاص كى نبت سولى ب برطرت سے تام سامان مبتیا ہو گئے تو ایجبار اننی دسہزار یا بارہ ہزار تے چو دھویں رہیے الآخر سالات ہوی کوتام کو فرراہے حملات گرانبار شروع ہے اور یاثارات الحسین علیالسلام کے بر زور تغروں سے آسان وزمین کوملادیا راهیم این الک اُشتر اور مختار کے ان ادا دوں کی خبرعبدالله این طبع کو ہو نی جواب<u>ن ہ</u> کی طر<sup>ف</sup> سے کو فہ کا عامل متعالتہ امسے ایاس ابن معنارب کو تمام محلات شہر کی نگہبا نی ا در کامل حفاظت کرنے کے لیے یوری تا کید کر دی تھی۔ ایاس ابن معنارب کو توال شہر کھا ءُ سن مام محلّوں کی صافلت کا پوراانطام کرلیا۔ چودھویں رہیج الاخرا كى دات كوراس نے ابراہلیم ابن مالک اُشتر كوا بنے سلى اصحاب وانصاد كے ساتھ ديجيا بر بھاکہ تم لوگ آدھی مات کو کہاں جائے ہو۔ ابراہیم سے جواب پاک اس قت بھ

ب اتفا تی مہم میش آئی ہے ، ہم لوگ اُسی کے دفعیہ کے لیے حاتے ہیں۔اس فے رت صلیہ ہے . فی الحال تم لوگوں کے جوارا دے میں اُسکی ہم کو بھی جم ر حکی ہے۔غرصنکہ میں بچھے جائے نہ دونگا۔ یاتوتم لوگ جمھے مارے جائو یاا میر کئے یاس جلو مناتها که ابرا هیم بے کہالمبخت تو بھی قاتلانِ میل علیه انسلام سے ہے۔ اتنا کہکر ا و ر ، ہمراہی کا نیز ہ لیکر اُس کے سینے براس زورسے مارا کہ وہ حیت ہوکر زمین پر آرِہٰ اورِگرتے ہی مرگیا ۔ آیا سے ہمراہی تو اُسی وقت صورت بھاگ کئے اور ابرا ہیم ایاس کا سردیر مختار کے پاس اے اور صورت حال بیان کر کے يا دہ تاخير كا لموقع نہيںہے . فوراً دشمنوں سے مقابلہ كرنا حياميئے . كيونكه اب سے مقابلہ اورمقا تلہ میں کوئی در نہیں ہیے ۔ میٹاریے جواب دیا کہ البشرک اللہ ت وباز و کی کوششوں سے حال ہو بی ہے. بكر مختاً مُعليبه الرحمه نے دشمنوں سے مقا بلہ كا سامان كيا اور رقاعدا بن شدا و كلي وت ابن الك وستعيدا بن منقذ كوحكم و ياكه تمام محلون ميں يا ال نارات الحسيب عليه ال مے نغرے مبند کریں ۔الیماہی ہواکہ ان کے ٹیر ج ش نغرے سُن مکان پرائے نگی مختار مجی سلاح حنگ ہے آرائیہ ہوکراین جمعیہ نگل ٹیب اور نہا بیت عجلت سے اُس مقا م پر تیہنچ جہا ں مخالفین پیہلے سے حمع ستھے۔ ور مرب اُن يُرِيمَّت دليرول نے <del>تاہنج</del>ة ہی گروہ مخالفین پراپنے متواتر اورتصب ل حملات و ع کر دیے اور تھوڑے ہیء صه میں ان کی موجو دہ مبتیت کو متفرق کر دیا . تماطر سال وخ لکھتے ہں کہ مختاراُس وقت حلہ کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ؛ اللهم انتماعصيناكاهلسيت نبتك عمتد فانضرناعلىمن قبلهم وتبت لنادِعُق تنا اللَّاعلِي كُكُلُّ شَيٌّ قَلَّ مِرْ-اہی ایگروہ ہزمیت اٹھاکر ہاتھاکہ سو دابن عبدالرحمٰن اکی جبیت کثیرے سابھہ اسکر ان كاسترراه موكيا- ابرابهيمابن الك اُ شِترك بيرحال الاخطه فرا كراييغ بهمار مول واز دى كديمي قاتِلان المام حبين عليه السلام كأكر و مهان سے بورامقا بله كركتے سخات داربن حاصل كرو-ابراہیم کی اس تَعریر میکیسی حقّانیت کی انٹریٹی کدائس کے تام ہراہی اُسکا کلام سُنتے ہی ایجا

پاده ما موگئے اور اپنی تلواریں وشمنول کے میں نہدیر گھیبیٹ لیں سخت سرکہ ٹرانیٹ ہواکہ سویدابن عبدالرمن کے ہمراہی مباگ کیئے اور محارث کناس اس کے بعدامک دوسرے نخالف <sup>\* گ</sup>روہ کی بونت آئی۔ اس جاعت کشیر کا نبث ابن رلبی تھا اور نجا رابن ابجر کتھا ۔ یہ دورزں پرنضیب از لی وہی کھتے جومع كرملامين نشكر بزمديح ممتازعهدون يرمين تصحه اورون سيبن علىيالسلام مين زما دہ کوششش کرنے والے وہی سنگدل تھے ۔ حجار ابن انجب موکلان آپ فران میں پنے مواروں کاسردار تھا ورغاصریہ کے گھا ط کا بہرہ دار تھا۔ شبت ابن ربَعی کا نام اوراُسَ کے ظلم وستم انسیے عام میں کہ ہم کو اسکی معرفت جیندا*ں صرّورت نہیں . بہرحال اس مبتیت کسے ابھی مقابلہ کی عظیری ۔ اور بہت* سحنہ هزیزین واقع مونی راس کانیتی بمی شبث ابن ربعی کی مشکست اور مزرمیت بر موا<sup>.</sup> اس کے ہمراہی بھاگ گئے۔ اِس کے ببدابوعثمان الہندی جومخیا رہے مہت بڑے لائق اور کا رکر دہ اصحاب میں تھے کھڑے ہوئے۔ یا'اُل ثارات الحسین علیہ السّلام الیّ الیّ الّیابھا المجیل کھتدوں نے ٹیر دوئن اور ٹیر زور نغرے باند کرنے لگئے - ان کی ملبند ہ وا زوں نے باقیا بذہ است مستعملات جاعت کواینے باسمیٹ لیا۔ تمام مورضین اسلامی کا بیان ہے کہ مات بھرجا نبین میں تلوار بيحليتي رمين صبح بهوتته بهى مختأ رك ابنى حمعيت كوشهرست صبح وسلامت فكالكر مقتل ابومخنن میں حمیدا بن سلم ونعان ابن ابی عبد ہے اسنا وسے لکھیاہے کہ مختار سے و اُس دن صبح کی نما زمیں امامت کی رکعت اول میں سور**و وات زعات اور ک**وت د وم میں سورہ عبس ل مضاحت وبلاعنت سے پڑھا کہ ہے کہائسی دوسرے نے نہیں بڑھ ک تما. نازصبع پڑھکرانی ہمراہی فوج کاجا رہ دلیا تو بارہ ہزار آ دئیوں سے کل متن ہزار س بى شارىي آك . مَحْنا ركا دل أس وقت بالكل تخوط ا بوكي اور قريب تقاكه أس. ہ الادوں میں لغزش اور کمی آئے۔ الادوں میں لغزش اور کمی آئے۔ عبد التّد ابن طبیع کامخیا ربیجا الجي مفأر البني فكرون مي غرق سقے كه عبدالله ابن طبع نے أب جرار نوج حا رفت بل

اور کارکر دہ افسروں کی ماتحتی میں استفصیل سے روانہ کی کوشبٹ بن بعی کی گا وردامتْدا بن ایس کے زیر فرمان تین ہزارا درجاراً بالجرکے زیر کمان میں ہزار ا ورعو ابن قشعری کے ہمراہ مین ہزارا ور مٹر ذی انجوش اور عکرمدابن ربعی کے ساتھ مین ہزار ِ الرحمٰن ابن سو پیسے ہمراہ اور شدا دابن منذر کی ہمراہی میں متن ہزار روا نہ کیے ۔ رابن مطيع كالشكرأ ننيس بزار مجموع تتقام عمقار تحمعا ملابت مين ائيدرماني كاشامل مے کال طور پڑاہت ہوتا ہے کہ مخارف اپنی کُل میں مزار فوج سے رہے بڑے جرّارلشکر کا ایب ارمُقابلہ کر دیا۔ وبر مند منع اول وقت سے مقام در میں براطائی شروع موئی اور بہرون في ابني دلا وري اورجرأت كي نظير و برد كهلاكم التدابن مطيع كي أس مبتيت كومنتشر كرديا وروه اينے سروں برما وس ركفكراً فنت إن فیزاں باصدحال ربیناں مبت بڑی ذکت ورسوائی سے بھاکے کر منہر میں جلے گئے ے مخاری دبیری کہ اینے اسی تین ہزار سیا ہیوں سے بھا گئے والوں کا تعاقب لَّهُ سَكَر بِرِكُلَى و كوچ مِن وه قتل عام مجا يا كدُنْ توں كِرِينْ قَالْكُيْ لُكُنِّ ارتصے بقر دارالا مارہ میں روبوش مو گئے اور جار وں طرف سے کواٹر بند کرکے ی ذکسی طرح اپنی جانوں کی حفاظت کی ترمبر کرنے لگے۔ بین ارکنیں بیر بیان کرتی میں کہ مختار کے اس متیسرے حملہ میں مختار نے عبدا مثلہ ابن لمیے سے رو در رومقا بلہ کیا تھا جا نبین سے حب حملات گرا نبار مہونے لگے توشیف این رہی نے تعیم این ہروکو جومخار کے اصحاب مخصوصین میں سے تھا ارگرایا ۔جس کا فتحت صدمكم مختار كوموا وأسن فورأ ابني فوج كوكلمات بمتت خير كهكراز ہترے تغیما بن مبرہ کےعوص می<sup>ں</sup> اشدابن ا ل شحنه شهر عقا اپنی تبغ شرر بار کی صرب سے دو مرد سے کر ڈالا۔ یہ دیج بمراهیان مختایت بخیرے مغرب لبند کیے عبدالتدا من مطبع کا جننا دل مقااو حبیر ده ببادر منقے وہ المجى طرح معلوم بوحكا ہے۔ بمراميانِ مفاركى يمتبت اور رجوبنى

د کیمکراُن کے تو ہوشن*ق ح*اس *حاتے رہے ۔*میدان حنگ سے کھٹے یا ُوں **بھاگ شکلے** اوراپنے ہماہیوں میت دارالاہارہ میں روپیشس ہوگئے اورعبداللہ ابن رمید ابن حارث کواکی وستہ تیرا ہذا زوں کا دیجر د ارالامارہ کے دروازے کی خاطت پر مقرر کیا مخارعلبه الرميد فحب ليف مراهبول كواسك طرها يا عبداللدابن زيدك الخف الرافادة نے روکنا جا کا گران برہمت ولیروں نے اپنے سینوں کوان کے نشانو کیے لیئے جا نمارالیا بنا دسبنے میں درابھی حزیت نہ کھا یا ملکبہ اُسی طرح اُنکی گھنی سفوں کو تو طبیتے ہو م کو دارالامارہ کے دروا زے یک پہنے گئے اور پہنچتے ہی سرتنحف نے نغرہ تنجیر بلند کیا مختار سے اپنی وقو جمعیت کو دارالا ماره شکے محاصرہ کا حکم دے دیا اور حوانان عالی بہت<sup>ے و</sup> دلیران مرح صلہ وسحیا نے چاروں طرف سے دارالا ہار ہ کو گھیے کر ہ<sup>ا</sup> مہ ورفت اور دا دوست قطعی طورُ بند کر و ہی -تین شبا ندروز تک محا صرد کی ایک نیفیت رہی ۔ از کارعبدا میں دائن مطیع نے مرطرف مجبورم وكرمختارس لصدلحاجت وساجت امان كي درخواست كي مختارنے اُسكى استدما لواس شرط ریسنطور کیا کہ وہ اسی وقت شہر تھیوڑ و سے خیائخیہ اُسکے مہوا خواہ اُسکورات ہی رات کوشک خورد کے راستے سے نکا لکر شہر سے با ہر نے گئے اور عبداللہ این طبع بہزا حزابی بیار۔ کوفہ یا بیادہ اندھیری رات کے اخر صبتہ میں شہر کی مرا شوب کلیونی حاسوسوں اور نگہا بول کی آنھیں تجا تا ہوا ہرون شہرابوموسے الاشعری کے کھ فرود ہوا اور وہاں سے دو سرے دن مرینہ واسپس گیا۔ مرنید میں نیجا توعبداللّٰد ابن زم نے اس بیجارہ کی وہ لے وسے کی کہائش کو و ہا سیجی قبیا م کی کو ای صورت بہیں کھلائی دی - آخر کارعبدالله ابن طبیع مرینهٔ منوره سے انھیکر بصرہ میں قیم ہوا۔ بهمتى عبدالتُّدا بن طبع موجوده الميركو فه كي حيْد روزه الارتّ د ولابيت كي حالت عباللّه ابن زید اورا براسیمان محمدا برطلحه کوسها ملات مختارکے اتبناع کی نسبت ناکا فی سمجد کم ابن زبرینے کو فدکی امارت ان کے سپرد کی گئی ان کی ولت ورسوائی کی حالت ہوئی وہ ظاہرہے جقیقت امریہ ہے کہ ابن زبیرآورعبدالله ابن طبیع دونوں میدان حبک کے کام کے نہیجے۔ توڑ جوڑ۔ مکر وزیب اور ملیہ وحوالہ سے بیالوگ حبان کال پنے کام زیکال وہ بیتن موسکتا ہے ۔ گرمیدان حبُگ میں سوائے بھاگ جانے یا منہہ کی کھا۔ نیک ان کے بنا کے کھی کھی نہ بن کمی گئی۔

جن لوگوں کو تاریخ ل کے ویکھنے کا مذاق سلیم حاصل ہے وہ حزب حاسنے ہیں کہ حاکمیات وا قعات میں ابن زبرین جس حیلہ سے اپنی خالۂ محترمہ حائشہ کو انجار کرار جنگ نظیم کی منیا دوالی جس میں ہزارون لمایوں کے حزن ناحق ہوئے وہ متام اریخ ل میں عام طورسے درج ہے۔ گرمیدان حنگ میں ہنچکران کی برج بنی اور دلمیسری سے جو کچه بن ای وه زبیر کا نسل طلحه کی موت ا ورعائشه کی رسوانی وربا دی صاف ون میں مبلا رہی ہے۔اسی طرح ابن زبر سے جن جن جا اوب سے اہام حسین ملیاد كومكهمين ندسينه كي صلاح دي اوربهب حلدعواق تشريعية نيجا نيكي نجويز كولب ندكم رہ بمی ان کی حوٰد غرصنی کی روشن دلبیل ہے ۔ انہیں کے انبیہ عبیب را لٹند ابن مطبع بمی کتے۔ ع وزیرسے نیں باوشاہے جناں۔ بیرحصزت بھی وہی میں حنہوںنے اہل کو فد کی الموارے ورکرا الم حسین علیه السلام کو فقد عراق سے باز رکھنا حا ہا تھا اوراسی ے آپ کی ثبت بہت قلال اور ہتھ کا مطبعی کا اندازہ لینا جا ہا تھا۔ ان کا فطر تی جبن کو پیر سے ظاہرہے۔ واقعہ شہا وت کے بعدیہ مجی ابن زبرکے ہمنیال مبوئے ، اور واقع حره میں اہل مدینہ کے سیرسا لاراورسردارہے ۔اس لیے کہ کام کرے سیاہی . نام موسرا اس سرداری کا نیتھ کا میا ہی کے سائھ موا توکسی صوبہ پاکسی علاقہ کی ا ارس ا پنا استحقاق توصرور موجا ئيگا. گرمعالمه برعكس بوا . اس سرداری میں كاميا بي كام<del>اق</del> د کمینی تونفییب نه بونی . گر اس ارابن عقبہ کے مقابلہ میں میدان *جنگ و معال جانے* لی ذلت وخواری سے البئتہ سا مناہوا۔اس کے علا وہ سٹر فاک مربیہ کی ذکت فحقیزال شهركاقس عام اورغزب برره فشين ستوات كي بعصمتي اور تبك حرمت كاو بال مبنيدك لیے ان کے دامنگیرحال رہا کیونکہ ان کی محافظت وحراست اُسی لشکر کی برولت بھی حبکی به سالاری اورسرداری ان سے تعلق رکھتی تھی بھر حب ان کے فطر تی جبن اور ذواتی بزولی کی بیکینیت موتو به بیجارے مخارا ورا برانهیراین الک اُسٹر کی فرومشیوں اور ولیروں کے سامنے کیا تھمرتے۔ یہ دوجارروز کو فر میں جو تھم بھی سکنے تو روا مل کودیک جمعیّت اورقا تلان ۱۱م حسین علیه السلام کی نضرت وحامیت کی تقویت بر - وریذ ان سے درما بیک میورد. کوفهم لامیمخت ارکا تسلطه انالککریم سینه قدیمسک بیان پرآجاتی ہی

عبدالتدابن مطیع کے موجودہ مہنگا مرکے فروم جانیے بعد شہر کو فد کیا تمام ملک واق پر افغار کا بورا بورا الدام ہوگی اور مخار بھی باطبنان تمام ملکی انتظام کی طرف مصروف موٹ موٹ دورا الدام ہوگی اور مخار بھی بارہ ہزار درم بائے گئے۔ دب استحت میں خار درم بائے گئے۔ دب استحت میں خار میں ابنی طوف سے عامل مقر کرکے دوا نہ کیے عبد الرحمٰن ابن قدیں ہوائی کو منہ روس میں بھیجا اور عبد الرحمٰن ابن قدیں ہوائی کو منہ روس میں بھیجا اور عبد الرحمٰن ابن قدیں ہوائی کو منہ روس میں بھیجا اور آزمودہ کا رائی کی دصور بھی کو صور ہا ذربا بجان اور آزمودہ کا رائی کی دس بر شخص سے ابنی ستعدادا ورقا بلیت کے اور آزمودہ کا رائی کی دستر کے ام مذاب بات کی ساتھ کا کہ ہوسندا اور این ابنی ستعدادا ورقا بلیت کے مالک ستعلق کے داول کو اس کو منا رکا مالک ستا ہوئی۔ تصنا کا عہدہ کی جو اور اپنی ابنی الک اشتر کے ستعلق ہوئی۔ تصنا کا عہدہ و پہلے قاضی شریح کے امرات کی مالک ستا کی جدا کم کے دیا ہوئی۔ تصنا کا عہدہ و پہلے قاضی شریح کے اور اس کی حالے منا ہوئی۔ تصنا کا عہدہ و پہلے قاضی شریح کے اور ایس کی عالم من کے مطابق فتو نے دیا ہوئی سی کو مول کو دیا ہوئی۔ میں کو مول کو دیا ہوئی سی کو مول کا میں کو مول کی مالک شام میں کے دیا ہوئی کی مالک شام میں کے دیا ہوئی کی مالک شام میں کے دیا ہوئی کے دیا ہوئی کی مالک شام میں کے دیا ہوئی کے دیا ہوئی کو دیا ہوئی کے دیا ہوئی کو میں کے دیا ہوئی کے دیا ہوئی کی مالک شام میں کے دیا ہوئی کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کی مالک شام میں کے دیا ہوئی کو دی

بن زبرے چراغ حیات کوگل کرتا ہوا نتمایب ومنصور تختگا و دمشق کی طرف ایس ہونا مضيغة خدشته ميركم ملكى انتطام مين واقع مهورسي مهي امك و فعه غل حاميس اور كاركسي ئىطرى سے كوئى ھۇٹ يا اينيە ميرے دل ميں باتى نەر ابن زیادنے کمال رغبت عبدالملک کی تام مرایتوں کومنا اور اسکی تعمیل کی فکرون میں روف ہوا اور تھوڑے دیوں میں بوراسا ہا ن سفر تبار کرکے انٹی ہزار فوج جرار کے ساتھ کو فه کارُخ کیا میان ک<sup>ک</sup> که ته پرنسیبین یک بینها به شهرنفیب بین که بنجکراین زیاد نے مبر*یز ا* فوج جرار كومقدمة الجيش بنا كرشهر موسل كي طرف رواية كيا عبدالرمن ابن سعد ابن بس کو چوشہرموصل کا عامل تھا ابن زیا د کی خبر پہنچی تو اُس سے فوراٌ ایک تیزر فیار قاصد مخا کُر س كوفه كوروانه كيا اورهقيقت حال أس كولكه بفيحي مختاريخ أس كے جواب بيرع بدالرحمٰن ولكه تجيجاً كمرتم شهر مصل سے قلعنه تكريت ميں خطبے جائو . اور يزيدان انس نخنى جو دلادران ماند اورتیجاعان کیکا نامیں شار ہو تا تھا متین ہزار آ دمیوں کی جمعیت کے ساتھ شہر حول کی طرف روانه کیا و روبر ابوموسے الاشعری یک حود اس کو پیخانے آیا۔ بزيابن النصخعي اورزمبي إبن مخارق غنوي سيمقابله یز بداین انس بخنی نهایت سرعت سے منزلیں طے کرتا ہوا قلعہ کرت میں عب سے حاملا ۔اور پھر عبدالرحمٰن کی موجودہ حمییّت کے ساتھ قلعہ کریت سی کل کرشہر موصل میں ں سے بندر میں کے فاصلہ مروا قعہے والیں آئے۔ ابن زیاد کو حب بی خبر بہنجی تو بے رہبیہ ابن مخارق غنوی کو مین ہزار فوج کے ساتھ پر بدیے مقا بلدمیں روا نہ کا راُس کی کمک میں مین ہزار سا ہیوں کا اور اصنا فہ کیا ۔ اتفاق وقت اسی کا نام ہے جس رات کی صبح کوطرفین سے مقابلہ موینوالاتھا اُسی شد لواکی بخت مرصٰ یزیدا بن نسنخنی کولاحق ہوا اور اُسنے اسپے موجودہ مرصٰ کی و<del>جہا</del> ، بے چینی اوراصطراب میں وہ رات لبسر کی۔ گریا اینہ ہہ اُس کے متعقل ارادوں یا مروفرق نہیں ہا۔ وہ علی لقبیاح اُ مطا اور قاعدہ سے اپنی فوج کومیدان جنگ میں آراستہ لیا اور مقابله کے تمام سامان نہایت اطبیان سے درست کر دیے۔اللہ رئ ممت. اور الشررك مستقلال-موّرضين كابيان بي كديزيدا بن فني رحمة الشّرعلية مي مباري کی دھ سے رفیار کی طاقت نہیں تھی گرائس شیرسیدان شجاعت سے اپنے فراکھن منصبی

كوعين بهاري كي حالتول مي اس طرح اداكياكه خود ليني اُلاغ برسوارموا اورحيار ول سے اُس کے خاوم اُسے سنجائے رہے اور اُس نے اُسی حالت میں اپنی فوج ہمراہی كومقا بكرغنيم كمتعلق بورس طورس تبإرا ورآ رامسته كرديا كمايه واقعه أسح عدمم ل ستعلال اور بے نظیر تہت کا کا فی ثبو ت نہیں ہے۔ ببرحال حب فوج آر کستم ہوجکی تو یزیدابن انسخنی نے تام فوج کو مخاطب کرے کہا تممیری بهاری اورمعذوری کی بوری حالت آنکھوں سے کیلھتے جاتے ہو۔اگرمیرا و تہۃ لوراً موجا دیے اور میں مرحا وُں تو میرے بعد میرا بچا زا دیجا ئی ورقاء ابن عازب متها را امير بوگا اوراگروه تھی شہید ہوتوعبدانٹدابن سمرہ متہارا سردار فوج ہوگا۔اوراگر بیھی در عبرُ شها دت پر فاکز موا توشواین فی موضعی متها را رمئی قرار یائے گا۔ به کهکر وه اینی سواری سے اُترا اورایک کرسی پر ساسنے میٹے گیا۔ لڑا ٹی شروع ہوگئی اور مردان نبرد آزا بے اپنی شحاعت و دلیری کے بیش بہاجو ہردکھلائے شروع ا ہل شام نے غینم کو دلیر ماکراہیے آلات مرب دصرب کے تنصل اور کیے وریے یے شروع کردیے ۔اہل ثنام کےایک ابن عازب نے مارگرا یا۔اوروز جے کواشارہ کرکے غنیم برائیبار گی حملہ کرنے کا حکم دیا اشارہ یاتے ہی يُرْجوسُ إلى عواق المِن شام كي كفني صعنون بير الموارين ليحر توطير اوراكُ كوايني الموارك الم يہ کے کھ ليا۔ بھر تو وہ قیامت کی حوں ریزی ہوئی کہ کٹ توں کے کیشنے لگھئے۔ ابل شام ان کی تینهائے وزن آشام کے سامنے نہ تھرسے اور منہد و کھلا سے ني حكَّه ميثيهُ وكھلائے لگے. اُن كے يا وُل اُلحقر كئے اور پھيراُ ن ميں ميدانِ حنگ مِن مُهرفخ ان طاقت باتی *بنیں رہی میب کے سب ایج*بار بھاگے ۔ اہل عواق سے اُن ، تعا نتب میں فوراً اپنے گھوڑے ڈال دیے اور اُن کو مارتے کھیگاتے ابن زیاد کی ودگاہ کک بہنچا دیا۔جرمیدان جنگ سے یا نخ سیل کے فاصلہ پر واقع تھی کے سس مرکہ میں متن سومعز زین شا م**ہر** ہوئے۔ جو مارے گئے اور زخمی مبوئے اُن کا حسار ہنیں بختارکے فاتح اورمنضورلشکری ان قیدیوں کولیحریزید ابن انس کی صدمت میں صاصر ہوئے ۔اُس وقت وہ اپنی بیاری کی شدّت سے الیا مجبور مور ہا تھا کہ تعکم کی قوت بھی اِ تی بنیں رہی متی گر یا اینہم اس کے ہوٹ و واس درست

فیا بی کا مز ده نشارادران قیدیوں کی ماعت کو دیجیکراکیہ م سر وران جدیوں . ب کے قتل کا حکم دیا۔ ب ہوں نے امیر کا حکم بالے ہی تام ہسپران ب کے قتل کا حکم دیا۔ ب ہوں نے امیر کا حکم بالے ہی تام ہسپران شام کی گر دینی قلم کردیں۔ اُسی رات کو یز بیر ابن انسس تخفی نے نہیں وصل ت یا بی یزیدا بن انس منمی کی تجهیزو کھنیں سے کا س طور پر فراغت باکر ممت ارکی فوج کوفت وابس ائى سيد بيلى بى فتح ئتى جومخة رابن البعب يده تقفى كوابل شام كے مقابليس على مونى حب اس كال تحيابي كي خرمخنا رعليه الرحمه كومينجا في كني وه فورا سجده شری الایا - اوراپی ممراہی فوج کوسمت اور حرا ت دلائے والے الغافات بمنامند س وتت مختار کے عروج واقتدار کا شارہ اوج الکمال ورغوشنؤ ونحميا - اب مس کے نقطہ منتہائی تک بہنی ہوا تھا۔ اور زایہ ہرطرح سے اس کی مساعدت۔ حایت او تضرت پر تیاریمنا . گرزا د نا بنجا رکی دفیار نا بهوار کا کبھی نداعتبارکیا گیاہیے۔ ا ور نہ اعتبار کیا جاسکاہے۔ اس کی تغیر بذیر حالتی کمبی اکٹی صورت اور ایک نه قائم رہی ہیں اور مذکبھی قائم رہیں گی۔ ا دھر تو مخار کونی انجلہ اس معرکہ کے تر دوات ے فراغت ہوئی۔ اُ دعراً سے اور قوی ل ہوگرابن زیادے مقابلہ میں ابراہیم ابن الك أشتر رحمة الشدهليد كے ہمراہ میں ہزار فدج جرار رواند كى كرا سكا كا بل متيها ل مل مرالا يا جاء يك او حرارا ميم عليه إلى ميكب الشكركراب مهرا بى كشكرك ساعة روة الأكو فدكا فيا ديث بثان ربعي كي بازش! التدابن مطيع كي مبعيت كرمي يمتى مخنارسي اللها دنفرت یے للی اوراس کی ظاہری وجہ معلوم ہوئی ہے کہ مختار سے اُن لوگو ل کو جو میں اکثرعا مُروروُسائے کوفہ شامل ستمے ترجیج وی۔ اُن کواپیٹ اور ہر کام میں دخیل بنایا۔ یہ امران لوگوں کی ناراصنی اور شکایت کام ہس باعث ہوا۔ قا ملان ا مام سین علیہ السّلام تواہیے وقت کی کاک میں لگے سے انہوں سے ان لوگوں کوموفت باکرمخدار کے برخلاف اُ مجارا رسب سے زادہ خبث

ابن ربعی اس امرمی کوشاں اور ساعی تھا۔ اس نے اس نا رامن گروہ کو خوب اُلٹی سیرهی برمانی اوران کوبورے طورسے ابنے قبضے میں لاکر ایک ارشہرسے ابر کالدا اور نہات دلیری سے مختار کے اِس کہلا مبھا کہ تم سے حواص کو فریعوام کو ترجیح دی ہے اس کیے وہ تمام لوگ بہاری حکومت کو بہت جلد تنا ہ و برباد کرنے کی اکثیں نگے ہیں۔ بختا رعليه الزحمه وينكه ان أمورمي كال دستنكاه ركھتے تھے موج دہ وقت كے موقع اور مناسبت کوخوب بجمعے اور اس کے جواب میں مبہت سے کلمات معذرت کہلا بھیج وہ اُنکا اسیا ملائم دواب ُسنکرا ورشیر ہوگیا۔ وہ تقیقت میں مجبا کدان کے جلہ اُمور سے درم وبرم كرنے كا اسسے احجا موقعہ نہ ہے گا - كيونكه ابراہم ابن الك شركے حاجاتے سے مختار بالکل بے بارو مددگار مورہے میں۔ساری فوج اُن کے ہمراہ ہے میان خالی ہے. جولوگ باقی میں وہ سب در بارے مجرانی اسونت جو کو وه صرور کامیا بی کے ساتھ اپناا خیرمتی و کھلائے گی-مختار و دبی ایک موشار اور کربه کاربها در تقا وه ان منسدوں کے مرعامے ولی کو اجی طرح مجمد گیا۔ اُسے فورا اکی معتد کو اسے خاصہ کے تیز رفتار نا قدیر سوار کرکے ابراہیم کے باس روانہ کیا کہ اُن کو راہ سے والس لائے۔ ابراہیم کے ام ایک خط تجي لكفاحب مين تام عيقت احال مندرج كردي-قاصد تو روانہ ہوا۔ او صررات کو سبٹ کے باس قاتلان ا مام<sup>حہ</sup> ر**ر ه** حمع مواج*ب کے سرگر وہ عمر* ابن معد - شمرذی انجوشن او رامحمد ابن اشعب <del>نیا</del> وعيرتم تحقے آپس ميں بيرصلاح عشهراني كه صبح كو دارالا ارت يرحمله كركے لوٹ ليا ا ورمغاری تام و کمال کارروائی مثا دی جائے۔ ان لوگوں نے خنیس ز شیں کرکے اوربب ہے لوگونکو اپنے ہمراہ کرلیا۔ دوسرے دن صبح ہوئی وستبت ا کہ ہم کواتمام محت کی غرض سے ایک قاصد معبیکرا نیا ارا دہ ظاہر کر دسین جاب يه خيائجيك أسين ابني بيني كي منت كها بميا كه فلان فلان روسيا رُ مرے اون مور حنگ وسر کاربر آمادہ کو تیار مطیم میں اس کیے ہم بطور دوستانہ ا در جزر خوا إنه ممهار ساله بال كهلاك جميعة من كه اطبار مخالفت سيبلج تم مسام

اففت باح دیا ان امور کی اصلاح کرلو در نداسکا نیتجه نهایت خراب بردگار بآراس سبام کی ته کو بهنیج گیا۔ اُسے کہا بھیجا کہ آپ ہوگ اپنی بڑیے بینسے ایک ستورا تعمل ے بابھائیب رین سے مطابق میں آپ کی ملکت کا بند ولست کروں <sup>ہو</sup>ت ا رحمه تحےالیہا مرومزارصبکی فطرت میں بیخے نی ادرا زا دی سے جوہر قدرت کی طرف ہ خاص *طور ب*ر و دبیت فرا*ئے گئے تھے وہ* آپنے مخالف کے خبیشہ ہم کو دبہیا م کا یسے ملائم اور دھیمے الفاظ میں حواب دے یعجب سے اور سخت تعجب ۔ نہیں ۔الیہ جواب - ع برسخن موقع و هر نکمة مقامے دارد - کا پورا بورا مصدا ق مور ما تھا نی موج ده حالت اور زمانه کواحمی طرح دیجه رسی*ے شھے اوسمجہ رسیے ستھے۔ ک*ونکے ساری فرج نکان حکی کتی۔ ابراہیم سے الیا رفیق اور معین حرِ با زوے کمین کے برا بر کھ حدا ہوجیا نتا۔ بالکل تنہائی اور بے سرو سا ما نی کا عالم تھا۔الیہے وقت میں رفق ما ته کام نگالے بغیراور کوئی و وسسری راٰ ہ نہیں تھی ۔ بہن <sup>وں</sup> بت تحتی می وجہسے مختار کے الیے منصنبوط اور سنتھ کی طبیعت والے نہا ڈر آ دی لے نت کے مقا بلہ میں انسی نرمی اور ملائمیت کا الطهار کها۔ المخضرا بمى مختارا ورأن كے مخالفین میں ہی گفت گو مورشی تھی کطبل فوج کی اوارا کی اور درچوم بڑی کدار ہہسپہ آبن مالک اشتر بہنج گیا۔ بیرمسننا تھا کہ مختا رکی جان ہر مان *آگئی۔* ابراميم ابن مالك اشترنجى تابى يهنيج اور مخيآر بسيحقيقت حال مع فراً مخالفین کی معیت سے مقابل ہوئے مورضین کا بان سے کہ الکہ به براله کے بچاس سوارا وراس کے سہ وار کو مارگرا یا۔اور 7 کھ سو 7 دمیوں کا ر ننا رکیا اور دوسوالیے ومیول کوگرفتاً رکرکے بانواع مصال واصاحب سلام مے گروہ میں حضوصیت کے ر لياج<sub>ة</sub> قايلان جناب المصي*ن عليه الس* مغالفین نے اتنے ہی مقابلہ کو کا فی سبھی راہِ فراراختیار کی اور سدان جاگھے بہاک سنکے اوروہ فتنہ فیا دجومہیوں سے ان کے دلوں میں بجرے تھے فع وفع

بو محليّے - اوراب كسى ميں اتن جرأت باقى نبيس رہى جو مختار كى مخالفت ميں وم مي ا جب منسدان کو فد کی باست کی طرف سے مخار کو فراغت موکئی تواہنوں سے ارا میمان الک استرکو میراین زیاد کی میم برروا دی آ-ایرایم این مالک اشتر اوراین زیاد کاخاتمه اراسم كى اس مهم كى تفييسكى كينيت كوهم علامه ابى اس الا اسفرائني كى كمار ضیا ،العین کے ترجمہسے ذیل می خرر کرستے ہیں۔ وہو ہا۔ ابراہیم اوراس کے ہمراہی غاصر مات سے رستہ سے روانہوئ اور متواثر نومنرکس رے تنہرانبازمیں بہنچے اوروہا میل مجھے ذریعیسے بارا ترسے۔ اہل انباز ان-استقبال كوشك اوربوحيا كريك خالشكره كسي في أن سع كه د إكربه حنا الم مین علیالسلام کا نشکرے، بیر منگران اوگوں سے دانہ . گھانس وغیرہ میں کرے اُ س مجيدي . كرابل كوفدك برب چيزى بالميت بنيرلي-وہاں سے یولوگ جل کرمقام تحل آسود میں بہتنے - میرشہر حساۃ میں آئے وہاں مرتفع سيداوريد واقعب، ابراسي في ومي قيام كيس وإل كوي مقام جلیا مُن میں اُسے وال ایک دن اور ایک رات قیام کیا بم بدر روضه مي منهب اوروان بن دن قيام كيا اوروان رکرج کیا اور دیرکبرے موقع موت زمین انسٹ میں ممراے ورول مین للع بن اور وال سے کوئ کرے غراصد میں ممیرے اور اس ب قلعے تھے، میرد فاں سے روانہ ہوئے اور دیرانجاجم میں اُڑے اور میرو فال سے مُرِت بوے ورالطین میں قیام کئی ہوے ورلطیت سے جاکر و راہتے سے اُٹھکر مہر تکریت میں پہنچ۔ بريخرسيت واسشهركا قلعدبب بانتقاء ابل شهر فقعه كادروازه بدكراياتما ان نوگول كوحب بوجها تومعلوم مواكه به وهلوگ من و حون ا م حسين عليدالسلام كا عوص ان سے قامون سے کینے والے میں سی وہ سب مبندا واز سے رو۔

ركريه و باكرك اين قلعد ك دروازك كمولدي اور واحتيناه و وام بدالله السلام كنوك لمندكرك للح. اور كهي لل كراياقت ( ہمپر مہبت شاق ہے ، بھر اور اور اسباب رسدان کے لیے لائے ، اہل شکر ہاکہ بیر چیزیں ہم بلاقیت نہیں لینگے ۔ یہ مُنکر روسب کے سب ابر ہم ہے ما بن نتررضی الله طعذے پاس تھئے اور کہنے لگے کہاس امریں متہار ہے خاست کرتے میں کہ آب ہارے اس بریہ کو قبول فر ما میں - ابراہم نے اور د ہاں سے کوچ کیا-اور پیراس تنگل میں مہنچے حبکو وادی مالیط لہتے میں بھرسوارمو کے اور جلے اور موسل میں پہنچے اہل موسل نے انکی محافظت کے المدید میں کو ا خیال سے الواریں کھینج کیں اورابراہیما بن مالک شتر رحمہ الٹروندیکا کشکران کی حاطت میں اہ چلاکیا-ان لوگوںنے ان کی طرف کچھ التفات نہیں کی تا اپنکہ یہ لوگ شہر عينين ميں أثر-مینین میں قبلیهٔ بنی شال کا ایک سردار بهت ذمی وجابهت ا ور ذمی اقت دار تھاجس کا نام خطلہ ابنِ معاذ لغلبی تھا۔ اُس کے دس فرز ندیتھے۔ ابرا ہیڑنے اُس کے نام ونعت كےمعلوم ہوكہ جو كمير خباب ا مام صين نفنت کے ا**صحاب برگز**ری اُس سے نو واقع کے طالب میں کیں ہم تجہ سے اتناجا ہے بہیں کہ تو البحر االسلام براحازت وے كہم تيرے شهر كي دروازے کے پاس بینجا تو آسی وقت ابن زیاد کیا خط کھی آیا۔ ك الك مرتبه دويون خطو ي حفظله عن يرا ابن زياد كي طون محو خطا يا تحاراً اسمیں لکھا تھا۔ منجانب ابن زیا دے معلوم ہوکہ جب وقت میرا خطامجھ کو لے تو فراً گھاس دانداورات وطعام ایک لا کھ سوارول کے واسطے بوجہ اطباعت

،ابن مروان کے فراہم کر دے-اس کی تعمیل میں تا خیر منو تی یا اس خطاکو د کیمکر حنطله نهایت مخضعناک موا اور خط کوچاک کرے محصنکدیا اوران اوران سے کہ دباکہ قاصد کا سرفلم کر ڈالو۔ اورابراہیم کے خط کو دیھیکر نہاہت ونش ہوا ۔ قاصد کا بلايا خلعت ديا- أسح الحكے بين طلائي طوق اوال ديا اپنے سے عمرہ گھوڑ۔ سوار کیا اور کہا کہ اینے سردار کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ مراسی حاکہ بر<sup>م</sup>ق گھاس دامذ وغیرہ کی تیاری کرتا ہوں ا ورمیرا شہر ہتہارا گھرہے۔ قام یاس والس آیا اور خطله کا سب حال کها لیس نهایت خوش جوئ - این نبرره ر حنطلہ نے اُن کے باس تھنے بھیجے ۔ گھاس وانہ ۔ کھا بیجا کمران لوگوں نے کسی چیز کو ملاقیمت نہیں لیا۔ اور اُس کے سٹ کرگز ارمیٹ اوراُن کو اینی مردکے واسطے طلب کیا۔ ابر اسبیم و ہاں دوروز یک عظیرے ربح یدهٔ کوچ کیا۔ اور اُن کے ساتھ حنطلہ اور اُ اُسکے اولا دواصحاب بھی ہمراہ ہمو ابك بزارسوار كي مبيت كوساته ليا-یہ لوگ منزلیں طے کرتے ہوئے جلے اور خطلہ اس حکمہ ابراہم کا نائر نے اُس لٹکڑ کو دیکھا اوراینے سردار کو خر کی اُس نے اپنے لوٹنے کو ا<sup>ن</sup>کی خبر لینے۔ بميجا و ولنكر مين بيجا أس نے منطله كو دېچيا اور بحيرا برام يم كو د يجيا . لوكا آگے آيا . زمين سے کہاکہ اپنے باب کو قبلالا۔ اس وہ اپنے باب کو بلالا یا گفنش*ه پیلے استے* تومیراین زیا<mark>د کو آیجے سپردکر دنیا ۔ اس حالت</mark> الأاپياسساكير کل آیا تھا اوراس کے ہمراہ اُس کے عیال واطفال اورجالیس نٹیلہ ال تھا وہ س اس قلعه می بطورا انت کے سپر دکر گیاہے اور خودا کی قریہ میں میں کا نام مرمینہ کا اور چربیاں سے میں لی کی فاصلہ بر واقع ہوگیاہے۔ ابراہیم نے کہا خدا مجد کوئی کی بشات دے اُسلے عیال واطفال کہاں ہی لاؤ۔ اُس نے عرض کی کہ جو حکم موگا مجالا وُں گا

لرمنين عليه استلام كي اطاعت كرون كا بس ووقعه مي كيا العالى جن مي راك كابن بن سال كاعما اوراكب ومي ور دباج سے بجرے تھے بیں <u> أرارا سيم كيف في التا الثاش بيميم الداولاد</u> وس برس کی عرمی معتول کیے مجعے اور حرم رسول المدص والدوسلم او التي محك اوراك كوشران ب كا وه يرشهر بشركيرايا- روك زمين ب ابن زیاد کی ذرب کو باتی نه رکھول گا اور وہ اوران عے اصحاب اور انکے سیاہی نوارس برمنه كرك اولا دوحريم دكنيزان ابن زيا دير دواس. اوران كوياره اروكر ویا اود بغرے كرتے تھے! اال ارات الحيين عليه اسلام ان ك ع برزے کروالے۔ وم ہے ، میں جا ہا ہوں کہ بڑات خودطلب ون ج پے خیلوں اانیکہ ابن زیاد مارا جا ابرابيم نے كہاكيونكر وأس لمت البيركي العافث كرفي بوادر ں ہے بیشاہے کر آنبول سے اس امر بیطات لیاسے کیابین زیاد اور اس بمليميال واطفال كوبعض ومن جمين عليه السلام قتل كرون كا اورأس

ال و دولت كوتاراج كرون كا- تويه جانتا ب كه يفعيه خطله كاسبه اوراب تيري ا ولا و ے اس سے طلب کرا ہے میں جا ہتا ہوں کہ تو این فرج باس آکرمیرے اب تجدی مشورہ کریں. گرسٹ ے مفورہ کے بعدصیا مے موگا کیا جائے گا۔ فوج راطمینا بنہر ہے لوم کریں کہ تیرامال و دولت میرے ہیں ہے اور مجب بھے سے مجتبہ ده چور دیل بن وه به خرست می حلا آمیک گا اور درا دیر نه کرے گا گیز کوره بیرے اور مبت اصان رکھتا ہے۔ جب وہ اتنے تو تم الگ سے کھڑے ہوکر اس بر موارلگانا اورا بالشكر كى طرت بطي ما نا-لهابهر چلنه ليكن ميري مجي اكم ا بع ہزار فوج اینے دامیں بائی پررکا بازدیں کوئی اوکا ہے دیے ہے تھے ترہے موگا تومیں اس کو موار لگا ڈیچا اور نعرہ کروگا ابنی فوج کو حمع کرکے حکم دیا کہ بل کے قریب کھڑے رم ی اور بھے بوانق شوراس عل ه میں واصل میلا زمین والی است الب کی طرف سے م من فرون او الخيراً م مع مرس و البير اورا بني اولا دو ال وحرا ل طرن كونها يت يرنفان بوا كمورًا منكاية ؟ يا تو كموارجا ل كرك سوارجوا اورنشك ك

عة حيلا البين عيال كے خيال ميں حت تمفكر تما اور اس كے انگے وہ لا كالحم ر ابراہیمے نے باتھ مذجوے ۔ابن زیاد تیز تیزنگا ہوں سے اُس کی طرف ما تقا - گھوٹریے سے اُترا اورسب میٹے اورصاحب قلعہ سے کہا۔ کم ِض کی جو کچھ میرے ارائے نے کہا ہے س بابتس أوالحقا اورصاحب قلعهميري طرف اشاره كربالتفاكدار ب حیال میں تھا کہ حمیمہ بنگ ہے ۔ ہاتھ گبند نہ کرسکوں گا اور پوری صرب اسپ نه پرے گی اور وہ میری تلوار کو د بچھ رہا تھا ا ورجھے اس سے بھی اطمیٹ نان َنہ تھا وه غل مجا د کے اورلوگ اِس کی حامیت کو نہ مہنجیں - اس کو طول ہوا ورمیں دیج می*ں گر* دن زمین کی طرف تجمکا ئے ہوئے تھا · ابن زیا دیے <sup>و</sup> ما که حب ابراً ہیما و رضطلہ دونوں اسکے' ہیں تومیرے واسطے بحز اسکے حیارہ مہنیں کہ میں اُن کی طرف روایہ ہوں ۔صاحب قلعہ نے کہا کہیں تیرے ہوگے چپ موں جو توجا ہے کرے- بعدہ ابن زیا د گھوٹرے پرسوار مہوا اور وہ کیے گ<sup>ا</sup> إميمابن مالك شترعليه الزحمة سيحكها كدبنج كيشب كاو قوعه نرت سلم علیات لام کی شب کے مشابہ ابراہم تع جوامے ماکہ انجی ہے قلعہ دارنے کہا کہ میں کیونکہ حلدی نہ کر دنگا جہ امید کرتے ہیں ہی رمقام وموقع مناسب ہوگا-ابراہیمنے کہاجپ رہ میں اس ج علام دروازے ير كھرا اب، ادر نوج سلمنے ہے . شايد بكارے اور لشكر م جا ك ے کہ اور کہیل س کو قتل کروں اور میں امید کرتا ہوں کہ بقیل کیاجا نمیگا۔ طرے سے جومیں نے دل میں سوچ رکھاہے اور پھریہ وہاں سے چلے اور مقام اصلی پروانس آئے۔ بن زیاد کی کیفنیت بیر ہے کہ اُسے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا افکونے کو چ کیا ماات رِسْخًا اورن كرسوار موكر يل برسه أترسى الكار وهب كشيون كوزويدي ترقيم

نیحه بجاس برار سواراً رسکت بعداسے وہ ابن زیاد کے واسطے ایک بغلیمش مرج دلائے که ایک عماری میں تھا۔ جو دبیا وحربرے مڑھا مواتھا. اور اس برمسرخ دبیا ے بڑے ہوئے ستھے ۔اور وہ بصام کے بروں سے گدگدا کیا ہوا تھا ۔ اور رزی مان إج كالكية قبة تقامه اورمرخ سونے كا پينكا پڑا ہوائقا اور موتيول ورجوا ہڑل نع تقل جوا ہروں کے سبٹُ سونا حکمتا تقا · صبیا کرس ر روش تقیں اوروہ ملبندی ہیں ت اور مے برابر تھیں داہنی عنبر کی تقبیں ا درا سکے سربر پڑی سونے - جوا ہرات اور موتیوں ، مورت تمی جنے لیاس ہینا دیا تھا • تررحمة التُدعِليه كابان ب كحب بي تغله آيا. خا دم أسك . آدمی <u>ص</u>کتے <u>حیلتے مرک جاتے تھے</u>۔ ادرمیں لشکر میں کھڑا تھا جو کیل ہر نے راستے کواپنی دالست میں ن*نگ کر دیا تھا۔ مجھ سے از ،*لوگور الے تے سے مطاور میں نے کہا کہ تجھے امیر سے کچھ غر عز ں سے عن کرنیکا ہی موقع ملاہے ۔ سومجھ کواس کے پاس حا اِ د کا فتا <sub>س</sub>حب میں ہے یہ کہا تو لوگوں سے جمھے میر جالت اوُ حب آبنِ زیاد کی عاری قرسی به بی تو میں حیلایا کے مراہک نی اورایب ہی وارمیں اُس کو زمین برگرا دیا۔ اور جاآئے۔ یا آل ، درائے اورتبا ع**ام شروع** ہوگیا، ہو ناتُّها. منه براً أنتها ـ صربي لكا ما نتها اورتِهو كما تتها اورب لا تا تتما لام بجراراميم ن ابن زياد ير محمي طوق ولوايا بيروك ن رئیرں بہنامیں اور طبی آگ میں اُسے طبوا دیا۔ اور نعی کیتے ہیں کہ آگ میں

بلائے کے قبل ابراہم اس کے انکے بڑھے۔ اپنی کرسے مجز محازی کھینیا اورا ش جا ندر ذہبے کے اس کا کوشت کا منا شروع کیا ۔ اس طرح کہ اُس کے ایک عضوری ادرابن زيادكي من من ميرويا اورزروي أس كوكهلايا حب وه كهاس الكاركرا تقا وأس كوخيز لكاتے تتے اور كہتے تھے كر كھا اورائمي اور كھا۔ اُس وقت ابراہم ع رار سي كي حات ہے. إآل فارات الحسين عليه السلام. بيان ك كه وه كھا كي كھا ج مرکیاتہ ہیں کے کان سے دوسرے کان تک حیاک کرڈوالا۔ اور پیراسکا س كمرا وربدن يركمورك دورادي عابي جناعيراس مم كالميل كالي اور سرادر جم ريكمورك وواكر أسكاسا رابدن كلوا د يا كليا-وسراميرول كى حاصرى كاحكرويا. اورابراميم بان کریس معض لوگوں کے ساتھ تو یہ کیا گھیا کہ اُن کے دست و یا اگر ادرىس كسائه وه ضل كياج ابن زياد كيسائل كياكيا-بيان أ مترادى إتى رب جواسيح فواص مس شل نب واراسم اي روروكراكيا اورهم دياكه ديباك ضلب لاوكران كو إكدا جيامجدس مج بولنا- أنبول كي كها ببتره بم يح كبي مع بت ، جستف المحين عليالتلام ك قتل كوكيا تحا أو وي ب بعد خولی کے متان آیا کہ بیمی الام حبین علیہ السلام کے تشار ت محبل میک میں سے میں اے اُن کی کمرم اِ تھ ڈالا اُنہوں معمرااا ين مرتبطل وكرديا . حويمني إروه فركسي يسمي من ويها كه وه كربت دكر

تمع میں نے اُن کے ہاتھ کوقط کیا اور کربند کو لے لیا۔ ابراہ وك اوركها كجه كو خباب رسول خدا صلّے الله عليه واله وكر الميم في حكم دياكه أس كوأسى طرح جيت لم ويا اورخوا لئے۔ اُس کی انکھ میں خنج کو کھٹا یا اور اُسکی انکھوں کی سیا ہی اور اُ سے حاک کر دیا ۔خن اُس سے حاری ہوا اور پیر حکم دیا کہ اسلے کا لو کاٹو - لوگوں نے اُس کے اِنتہ کا گئے۔ آگ میں ڈال دیا۔اور كَنْ كِيهِ تَصِيرُ الغرض الرب كو الماك كيا اور قبل كيا - أور ان ك رول کوکٹواکر مختار کے اِس مجواد یا! ور کچه سوارا ور سلح اور اشائے منی بمی بهراه کیں-ان میں ہزاراونٹ تو کیروں تے تھے اور ہزار اونسط ببرحال یہ توابن زیا دیر نہا دے تباہ وبریا دہونے کی وہ روداد متی جس کو بہنے ہیم ابن الکِ اُشترے ابنِ زیاد برنہاد کے مقال ملہ م رودررواس سے مقا بر کیا اور ٹرا بخت ست بوگئیں اوراکن کواب اہل واق کی یا داریوں اور حکر داریوں کو مل گئے۔ اب ہم اس جنگ عظیم کی مفصل کینیت تاریخ رفیۃ الصفا اور جلاء البیعون اور رسالہ شیخ ابن نما علیہ الرحمہ کی عبارت سے بار ہمل کے فاصلہ پرموصک سے واقع ہے۔ جبیداستدابن زیاد کواس کی خ

لبکے ابرا ہیم علیہ الرحمہ کے مقابلہ کو تکلابیاں ابراہیم کے س الثدابن زبا وك نفرم ساشرات بني متيم من عميران ح ا براہیم نے اُسکوضیہ خط تکھا کہ اُگرتم ہم سے بل جاؤ توسب کمچہ انعام دیں گے ارام کرنے ۔ خیائی وہ ہزار سواروں کے ساتھ 'آگرابراہیم سے ل گیا۔ اور پہلا ہے۔اسی کی رائے سے فورا این زبا دہے لڑتے میں تعبل کرنی ہ ی مولئی میمنه به میسره قلب و جناح مرتب موکیا ۱۰ و رجنگ يال موكنس-ہے پہلے ابن صنعان کلبی کالا اور بڑی دھوم وھام کا سے احو*ص بن مندا دم*قا بلہ کو اُسکے آئے اوربعد رحز<sup>ا</sup>کے مق نعان کوفٹل کیا اور محرمبار طلبی کی-اس کے بعد داکو دوشقی آس مقا بلہ کوہ یا اوراسے بھی بات کی بات میں قبل کر ڈ الا ادرا ہے لشکر میں واپس اس ين ابن منيرسكو بن جوعبيد الله ابن زياد كے قلب لفكر كا أس وقا ے آئے بڑھا ادر بڑی وھوم د ہمسے دیل کا رجز بڑھ الختارواين الاشابر + لهل فيكم قوم كربير العنصر معنّب فی قومه مفخر برنبخوی قاصلًا الایتری با اسراران کوفر!! اے ، انغالو! اے گروہ مختار و الک ابن اشتر! جوئم میں کریم الاصل · مهزّب اور مخت م یہ دہ پر مت اور بے ست بہ ہو۔ اس طوف سے شرکیا بن حزم بڑھے اور رجرنے یہ مغر بڑھے . الکہ بھالاذھ میں کا اور قرم ہو وہ آوے ور آ کالیکہ وہ ٹریمت اور بےسٹ الكَرِيرُالا زهر . بكرملا يوم التقاء العسكر ماعنى سنينا ذالتناوا لمفر .. وابن التَّى لَكُاهِ المطقُّ . عَلَى البطل لمنطقر . مَذَا بَحْدُ هَامِن هُرْمِي مَا ضربة فقور بعى مضرى ، اعتمل كرنواك بزرگ شراعي روسش جين ر با میں بروز الآتا ت افواج - بعنی اے قائل خباب ا ام صبین علیہ فخرو تناتع اورفرزمذنبي طاهريخه اوردمب ندحد ركرار شجاع مظفرته سمجه كالعاسم مجرے اس مزمت کوسٹیر ڈیاں سے جو قوم رہی مصری کی مزب ہے ،

م *حرط فنین سے مقا بلہ ہوا۔ آخر شر کیلنے اُس کونت* ل کروالا۔ اس کے بعب یان کی لڑا نی مہونے لگی ا ورس<del>ے</del> خوب خوب دا دِستجاعت دی ۔ بیا*ن ک* برکا وقت آگیا اوراشا روں سے نا زیڑھی۔ پیربھی لڑتے رہے ، بیب ان لک ات بوگئی۔ متارے کل آکے اور اطائی نه مند مہوئی۔ برابرسے ریر سرگرتے ر خون کی مدّ اِل بہتی تھیں مقتولین ہرطرف ترطب رسبے متھے۔ مُومنین کے و ہول لوتعوَّت ہوتی جاتی تھی، عبیدیوں کے جا*گر پھٹنے جاتے تھے ۔* چرے مضمحل موت عاتے تھے۔ آخرمب کے سب بھالٹے لیکن تھر نمی جہا تنگ بل سننے قبل کیے گئے۔ اہل شام میں سے جولوگ بڑے نام آورقیل کیے گئے وہ پہلتے جصیں این منیرال کو بی شراً حيل أبن و والكلاغ - ابن حِرشب عالب إلى - ابواشرس جو أس وتبت خراسان كا عال تقا اورا براهيم عليه الرحمه كويه فتح مما ياب حاصل مويئ- كَفِيزا في الله الجين آء عومنامتنا فعله بقتله خيرالأولياء والاصفياء ابراسم كمخفوين برسى کی خص سے ابر اسٹیم کی شان میں یہ تصید فطم کیا ہے۔ الله اعطاك المهابة والتعلى واحل ببنك فالعديد الاكثر واقرعينك يومرو فعضياتر والخيل تعثرني لفناء المنكر من ظالمين كفتهم ايّامهم تركوا اللحاجله وطيرااعتر ماكان اجرؤهرجزا هرربته يومرالحساب على ارتكاب المنكر مے مہیں مہاہتِ اور تقواے مرحمت فر ما پاہیے اور عد دکتے بہتسیا ری نوج میں داخل ہوا اور حنگ خارز ہے دن مہا رئی ہنکھوں کو خنگ کیا جن کے ایام بد اُن کے لیئے کا فی ہو گئے اور وہ لنگ کرنے والے در ندوں اور لغ مشس کھا نیوالے نروں کی خوراک کے لیے چیوٹر دیے گئے ۔ کس قدر میزطالمین جری تھے · بر کاموں نے اختیار کرنے یر ان کا پر وردگار قیامت کے دن برلا دے۔ ناتسلین کا باین ہےکہ باوجو دیجہ دوبوں طرف کی فوج سط گئی تھی ربعینی اس طرف کے لوگ **رِیجاک کرالگ ہو گئے متھ اوراس طرف کے لوگ اپنی کامیٹ بیوں کی پُر** وشیوں میں تھے۔ گرم را بہا در نوجان آرم سے مع جند سامبوں کے ایک طرف ہور حنیا شرارسے برا براط رہا تھا ۔اوریہ نہاں معلوم تھا کہ یہ کون لوگ ہیں لیکن بطا ہرست ناب قدم اورجی معلوم ہوتے ہیں کہ با وجود سے کست فاس کے ایمی کا ایک ہیں جاری کا ایک ہوئی کا ایک ہوئی کا ایک ہواں ہی مخلہ اُن کے سرخ رنگ کا ایک جو ان مجی مخلہ اُن کے سرخ رنگ کا ایک وہ ابراہی میں برحملہ کرتا تھا اُس کا اسرکا لوگر کر اوریت تھا جو ہیں اور وہ بھی اس صدے سے نہ خوارز کے گنا رے برگر بڑا ۔ بجر تواجہ ہی نے اُس کے اُس کے جہر سے مشک کی خو شبو محسوس کی دیو بحق ہیا اس کے جہر سے مشک کی خو شبو محسوس کی دیو بحق ہیا ان ایک ہوئی مشک وعیر وغیرہ بقاعدہ کو جب کیڑوں میں گائے میں ایک شخص مشک کی خو شبو محسوس کی دیو بحق ہی این اور اس بھی موزے اُ آلیا وراس کے میں ایک شخص میں این زیادہ نے ہیں ایک شخص محکم دیا کہ اس کا سرکا ہے ابراہئے ہے اور اس کا سرکا ہے اور اس کے میں ایک شخص میں اس کا سرکا ہے این اور واس کے اور اس کے دور اور اس کا مرکا ہے این اور واس کے این زیادہ نے جانا کہ بی جبری ان الدعی قاتی جا با ما حسین علیہ السلام اور وسطم میں اور وسطم اور وسطم کی اور مذاکا ہے خالے اور میں کا مرکا ہے دور خوشی ہو گی اور مذاکا ہے کہا لائے۔

بورا ہے۔
یہ واقع صفر کے مہینہ میں ہوا۔ اور اکٹر اہل صدیف کا بیان ہے کہ روزِ عاشو را
سٹلہ ہجری تھا۔ اُس وقت اس کی عمر جالیس سال سے کم تھی۔ بعضوں ہے۔
ہمتی سبلہ ہجری تھا۔ اُس وقت اس کی عمر جالیس سال سے کم تھی۔ بعضوں ہے۔
ہمتی سال ایس بیس تبلائی ہے۔ مخت اراس زمانہ میں بہت مت قرو دسمی سائل ابرای لک کو
اور اکٹر ایر ہمینہ کے حالات کے جویا رہتے تھے۔ آخر خود بھی سائل ابرای لک کو
ابزا جمیر کی اعانت برا اور کرنے لگے استے میں اُن کو خوشخری سائل گئی کے عبداللہ
ابزا ہم کی اعانت برا اور ابر ہمیں اِن الک استر جمت السطام کامیاب و فقت دہیں
ابزا ہے جی تو ایسے خوش ہوئے کہ مارے خوشی کے اُ جیل بڑے ندکا دیطین اور وہاں سے کوفہ والیس آئے۔

ابراہیم سے ان سب مفتولین رو سائے مٹام کے سرح ابن زاد کے سرنجس کے کو فریس کے کو فریس کے موسول کو کو میں منتار کے باس میں میں دوراس وقت وسترخوان پر تھے۔ وہ سرول کو

وتعيكر خدا كاشكر بجالائ كبرأس فيهي اس ظالم ناكث بركامياب فراياجب سے فارغ ہوئے تو جز واُ تھکے اُس کے سرکوج تولٰ سے رو ندا اور میب رح تی نکا لگ إِوُ*ں سے بچینکدی اور نوکرسے کہا کہ* اسے وصوڈال کیونکی سے اج تااس بخس کے لطفیل عامراین واثله کنا نی سے منفوّل ہے. وہ بیان کرتے م<sup>م</sup>رکہ می<sup>ر ت</sup>ام سر مولین کوفہ کے دروازے پر لٹکے ہوئے تھے اورایک سفید کیڑا اُن پریڑا ہواتھ ہم لوگوں نے جو کیڑا اُکٹھا کر دیکھا تواکی عجبیب بات یہ دیکھی کہا کیٹ سانم ابن زیاد کے سرکے ایزر آتا تا ہا ہے۔ اور تھیروہ سب سر رحبہ پر لٹکا دیے مگئے۔ عام مذکورکایہی بیان ہے کہ حب کابن زیا د کا سرامٹکا را ایک سانب اُس کے سرکے وراحوں سے کئی و مغدآ باگیا۔ بہان کک تو ہمنے اپنے سلسلہ بیان کے ایک محضوص ا علیدالرحمہ کے حالات اورائن کے محاسن ضرمات اورائن کی بے نظیر تھا۔ ، بیان کیے۔ اُن کے احوال کو بیان کسکھ اورعسالي حوصله سرداراميرمخر کرتے ہیں۔ . ابن رمبی. شمر ذی انجوسشن اور عمر این سعد لعنه را متنبر کے اغواسے مخالفہ کو فہ ركيه تق أس كاحال مم بريه ناظرين كراحكي مين اس-یا کیا کا رروانی کی اُس کو بیان کرتے ہیں۔ بہرحال ابرا ہی ان منسدان کوفہ کی ری تنبید کرکے اہل شام کے مقا بلہ میں روا نہوئے۔ ادھر مختار نجی ہوا خوا کا ب بني أميته كى مكارانه رفقار وكروارس بور تهبشيار موكر تختبا ارت برجار زانو موجيها اورائسی وقت سے امنہوں سے کو فدا ور اس کے اطرا من وحوانب میں قا گلال ام حيين عليالت لام كا مراغ لكا ناشروع كرد إ-ممارك اس فع عظيم كي بدالصُّلوا جام كمناوى كراوى اوجب الم تجدي اكب نهايت فعيس ولميع خطبه برها

بترا دلنصرة الحسين عا ي والول كابجوم بوااد رے براین یوری او کی ظاہر کی بجران قیدیوں ون ماری حاتی تھی بیہاں تک دار کی راهٔ پرلگا یا اور باتی قید بو*ں کو جی*وڑ دیا۔ بحوش كاقتل اميرمخار كومعلوم مواكه ثمرذي الجوش حبذ شركائ فتآ ر اسلام کے ساتھ فراری ہوگیا ۔اُسی وقت اپنے ایک غلام صبشی کو کے ہمراہ رواند کیا کہ جہاں الضتابی کا بیان *ے ک*رمیں شمر ڈی *انجوسٹ* ، و مغلام صبنی آببو نجابه شمر سنه کها که دیمچه وه آگیا اب بیان محالکه شاید س ی بی المان میں آیا ہے . انجی بھاگئے ہی کی فکر میں مصلے کرزریں غلام حبشی عب ابن زبیرکولکھا اور ایک کا فرعجی کے ہاتھ روانہ کیا را ہول کی أسى طرف یہ نامہ برحائے والا تھا۔ابد عمرہ کے آ دمیوں میں تو کسی نے لو دیجہ لبا · ابوعمرہ مختار کے کسی کا م کے لیے اُس<sup>و</sup>ن کا ہ اسے ہوئے بين فرسخ تعيني وميل كا فاصله رشا مسلم أبن عبدا مند كابيان مبح ہ تو ہماں قبام نہ کریہ خوت کا مقام ہے گر اُس سے نہ انااور کہا ہاں نہیں رہوں گا اور کمیا اُس جمعیت ( مختار کی طرف اشارہ بھی رات کوہم لوگ ابتدائی نیندمیں تھے کہ ا یوعمرہ کے ساتھیوں نے جارور م گھیرلیا۔ ہم لوگ توبھاگ نکلی مگر شمرومیں کھٹرار ہ گیا۔ حب مسے لیے آپ کو تنہا یا تو ابوعرہ کے سائلیوں برحملہ کیا اور منہایت بھر تیسے اڑمے لگا۔ بھر**نتو**ڑی ہی دیر

سؤرموا كه خبيث ماراكيا- ابوعمره ك أسفل كيا عرض بصفة دى أسك مهراه مگئے تقےمب کےمب مارے گئے اوران کے سرمخبار کے پاس بھوا کے آئی ۔جو بھی مختأ سيئة أن سرول كو د ميماسجدهٔ شكرا د اكبيا اورحكمُ دياكه پيب سررعته الحيوارمين حامع كے سامنے لشكا ديے جا ويں - حيالخير اليا ہى كيا گيا۔ محرابن جریطبری ابنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ اس کے بعد مخارفے حکمر دیا کہ جانتا ہوسکے قاتلان جناب ا مام حسین علیالتلام کی تلاش کرواور سرمقام کے گرفتار کرد اورحب مک میں ان ملعولوں کو قتل نہ کرلوں گامجھیر کھانا میناحب ام ہے جہائج گزفتار حاری ہوئی سے پہلے جو سزا ماب ہوئے وہ اُن ملاعین میں سے تھے جنہوں نے اگا سین علالت لام نے مبرمطہر کے ساتھ گھوڑ وں کے ڈرنیو سے بے ا دبی کی تھی۔ ان سب کو مختا رہے بکڑا وا یا اور زمین پر لٹاکے لوہے کی کیلیں اُن کے ہاتھ یا کِل مي حرا وا دين اور حكم ديا كه ان بريمي گهواي دوارائ حيامين. جيانجالسامي وابيانتار كه كهور وليك ان كولچيل والا يجرآك مين ان سب كى لاشون كوجرًا والا-صاحب ناسخ التواريخ كى تحقيق مي لاس اما م سين عليه السّلام بر گھوڑے دوڑا نيوالي تحاق ابن جوريه خنرا بن مرّد عمرا بن صبليح الصيداوي له رجاع ابن فعث العبدي سالما برجنتمة انجعفي مسالح ابن دهب انحبفي - واعظ ابن ناعم جساني ابن مثبت الحصرميٰ-اسيدابن مالك ت کے بعد عبدالرحل ابعقیل رصنی الٹرعنہم کے خون میں ان لوگول کی کا مَل سیام دوا دمی شرک منے اُنہیں کرط وایا ادر سرکاٹ کے آگئیں طوا دیا۔ پیر مالک بہتم ون كويمِرْ وايا اورسر كا تميح آڭ مين طبوا ديا اورسر با زاراس كوفتل كرايا -**کافنت ( ، خو لی ابن بزیرالامبی بهی لمعون امام حسین علیه السلام کام** ب بہلے عبیداللہ ابن زاد کے باس گیا تھا بختار نے ابوعرہ کو حکم دیا کہ اس ر کا محاصرہ کیا جا <sup>ہے</sup>۔ یہ اپنے گھرنے بیت انحلا میں جاچھیا ادرا کی زنبل م وط حک ماکه کوئی ند بیجاید مگر اُسکی نیک در شریف بی بی سا ، نورانے چو دوستدارالمب 

فیل تبسی کی گرفتاری کے واسطےعبداللہ ابن کا مل روانہ کے ناب عباس علیه السلام کو تیر ما را تھا. ا وراسی نے حصرت کے شہید موقع بِسُ أَيْرِيبِ مِنْ عِبِداللِّهِ ذَكُورِكِ أَسِ كُوكُرُ فَمَا رَكِيا ا وَرَكِيُ ٱ دَمِيونَ فِي أَبُ تیرا فرازی کی اور آخر میرول سے ارکر حبنم واصل کیا-ہراکتن اور نہایت بوڑھا تھا۔حب اس کے گھرکا محاصرہ کیا گیا تو ہا ہر حلا گیا اس کا ہاتھ میں ایک نیزہ تھا عبدالقد ابن ناحیہُ شامی کو اُس سے مار رقبار کیا ۔ اُرع کا مل نے اُسپراوراکی لموار اری جس سے ایک یا یاں ہاتھ کٹ گیا۔ اور خون حب اری موا . أس حالت سے بھاگا۔ جو نکہ گھواسے برسوار مقااس وجسے جے كيا اورصعب ابن زبرسه ما العند الله وعن بدعن الماست بلا-ر بدابن رفاد کو میرون اور سیرون سے زخی کیا ، بھرمن کیا جا کہ ن ابن الس- بصره كو بها كار - أس كا گھر ڈھا دياگيا ۔ بعبرہ سے قا دستيه س كيا مختار کے آدمی اُسے کلاش کرتے رہے . آخر غدیب اور قا دسسیہ کے درمیان گرفتاً رموا پہلے اِس کی اُنگلیاں کا ٹی گئیں۔ تیمر اِنتہ یا وُں کا نٹے گئے ۔ تیمر دیگ میں روعن زیتون <u>ىشى دىك</u>ے اُس معون كوائس ميں جيتا حاكما طال ديا گيا -اِنتَّداین عقبیغنومی اِستقیار لی الببیت علیه است الم مے بہت ہم مِيِّن کونس کيا تھا. يه نالائق جزيرِ ہ کی طرف **جاگا۔ اُس کا گر**منہ دم کرا دیا گيا اس کی اور حرکمه این کا بل اسدی کی نسبت شاعر کہتا ہے۔ عرملیه این کا مل اسدی ـ اس ملعون کی بابت منهال این عمر کی ایک عجیب وابت ہے۔ وہ حزو بیان کرتے ہیں کہ میں ایپ روز کمیّ منظمہ میں جنا اِ ام زالِعا یالتلام کی خدمت میط فبر نقاق آپ نے مجھ سے حرما زایا۔میرے ساتہ بشرابن غالب اسدی بھی ہتے ، اُنہوں نے کہا کہ وہ کہنے میں المى زىزوموجودى - آب ك إلا أنخاكر وعامت واللهم المهم اذ قرحوالحديد

اے معبو داس کو ڈائقہ بلوار کا حکھا۔ منهال کہتے ہیں کہ جب میں کو فہ میں ایا ا ور اُس ز ما نہ میں و ہاں مخت ارکی حکومت متی، ایک روز میں اُن کی ملاقات کوگیا۔ ویچھا کہ وہ اینے گھرسے با ہر بہٹھے ہیں ۔ مجھ کو دکھیکر بوجیا۔ کیون منہال۔ تم ہاری ولایت میں نہ شرکی ہوئے ہیں ہے کہا کہ میں تواس وتت کمہ سے آر ٰ ہا ہوں۔ بھرمخیار و ہاں سے جلے اور محلہٰ کنا س میں آئے اوراکی مقام پر عشہر گئے کسی کے منتظر معلوم ہوتے ہتے ۔اتنے بیں کچھ لوگ اُن کے پاکسس ایک اوراس بات کی خوشخبری دلمی کہ حرملہ گرفٹار موا۔ آخرا کو کیڑے ہوئے مخارے یاس لائے و تیجے بی مخارف کہا لعنك اللہ الحمدالله الَّانِ ي امكنني منك ل*ي حرمله حذا تجهيرلعنت كرے . فنگراُ سِحت دا كاجس بي*خ بچھ کو تجھیے تا بو دیا۔ بھر حلاّ د کو ُلبوایا اور حکم دیا کہ اس کے ہاتھ یا ُوُل کا ط ڈالو۔ اور آگ منگو ایسے بھونس میں رکھکراس کو کہاوا دیا۔ میں نے حب ایرطال کو دکھیا تو دومرتبہ سجان انٹد سجان انٹدالٹدا کیرکہا مختا رہے کہا پوں ترشبہ کا ایک عمدہ ذکرہے کیجی اس وقت ابتحضیص اس سبحان اللہ کہنے کا کیا دِاعی ہواہے- میں ہے خبابِ ام مزین العابدین علیہ السّلا*م کے ب*ر دع*ا کرنے کا* ذكركبيا اسكوسننته بي مختا رعلىيه الرحمه گھو ليے سے ٱثر بيسے اور دوار كعت خ اور سجدے میں طول دیا۔ تھیرو ہاں سے چلے اور میرے مکان تک کے بیر فیسمری كهآب ميرے غريب خانه برحليجه اور كجمه ماحضرتنا دل فرماً ئيے بمخارف كها كياخوب إ بام زین لعا برین علیهالسّلام نے حیندُ دعا ئیں فر ایئر جن کا انحام میرے ہاتھ وا- بچرکیا میں س شکر یہ میں آلج روزہ نہ رکھوں -النداین عروه تعمی کی گفت ری حاری ہوئی گرنه ل سکا بھاگ گیا ا جن بسینے الصبیعدا وی اینے سکان کی جیت پر ملوارسرے نیمے رکھکے سورہاتھا مخارك ملازموں ك اسے آك كر فقار كراميا جب مختاركے ياس كولاك تو دور ون أس ترول سے ار مار كر الك كيا-مح**ندا بن شعنث . قا دسبه کے قریب ایک گاؤں میں اسکامکا ن تھا. وہا ں پرمبالگ**ا

انخارنے اپنے الازمین اِس کی گرفتاری کو بھیجے۔ اس کے گھر کا محاصرہ کیا گیا لیکن اُسکے کے کئی دروازے منے ایک سے کل بھاگا اور مصعب سے حیا ملا۔ گھراکسس کا اروا د ما گیا - ال واساب لوٹ میں *انھ آیا۔ گر تا ہم اسس حلہ میں عب* ك بن ختعم بدئي حمل بن الأك محار بي كوفادسيسو گرفه الله مختار من بوحیا کیوں دشمنان خدا الاح بین علیب السلام کے ساتھ بيا- کهان مرحبين ابن على عليها السلام- ان سب نے جواب ديا کہ 'ہم لوگ بجبوری سے کر ملا میں لوٹنے کو گئے تھے نہ اپنی خوشی سے ۔ مختار نے کہا تو کمیا تم سے اُن حضرت بر کوئی احسان تھی کیا تھا اور حب نم سے وہ طالب امان مو<sup>ئے ہیے</sup>۔ تو تمُّكَ الْآنِ نَعِي دِي تَقِي- يا تم كِي أَنهُينِ بإني تَجلِّيلِا يا تِقا. ادْر كيراُس مر دبد بيُ سي مخاطب ہو کر بوجیا کیوں تونے ہی حضرت ا مام حسین علیدالتیا م کی کلاہ آ گاری عی اُس نے کہا نہیں مختار نے کہا صرور تواس فعل کا مریک موال مخرکا رحکم دیا ں کے ہاتھ یا وُں کا طِ ڈالے جا ئیں' اورائن لوگوں کی گر دن ماری جا و ہے۔ چنائخ استكم كى فوراً تعميل كى كئى۔ بجدل بن كليم كلبي اس كي ثقاديت سب تما م شيعه واقعن من خدا اليعزنت ت حباب سیدالتهرار علیه التحیته والننا الے یوم انجرا کی انگریمنی کیلی سے زیادہ کیاء ص کیا جا ہے۔ حب یہ گرفیا رہوا تو مختار عکیہ الرحمة ا کو ہاتھ یا دُن کٹواکے اسکو ڈلوا دیا۔ برا براسکاخون بہتار ہم پیانتک کے تراپ پڑ مگر رفادابن مالك عمرابن خالد عبدالرحمان بحبي عبب دالتدان فتترخوا حب گرفتار موکرائے تو مختار نے یوٹھا کیوں تہیں لوگوں نے تو بروز عاشورا ورس یہ السلام کے اساب میں ورس بھی تھا۔ یہ ایک زرد گھاکس ب جو مین میں لیدا ہوتی ہے۔ اس سے کیڑے رنتے جائے ہیں) بھراُن لوگوں کو بازار من شہیر کرکے قتل کرایا۔ من شہیر کرکے قتل کرایا۔ اساراً بن خارج، فرازی اس لمعون نے حصرت سلم ابعقیل علیالسلام کشہید كيه جافي مين جي توط كوستُ من كي تقي مخمار ني اسكي كيفيت المنكر كها امتاورت الستهاء وبهب الضياء والظلماء لتنزلن نادم السماء دماء حمراء سعا محرق داواساء

م ریه وردگار آسان اور به ورد گار بزر فطلت کی۔ صرور ایک آگ آسان سے گر یگی۔ ہ م. ح. نہات کالی اور دہ اساء کے گھر کوحلا دیگی ۔ حب بیر خبر اسار کومعلوم ہولی تو کہنے ہے . آخر حبکل کی طرف بھیا گ گیا۔ اس کے اوراس کے چیا زا دیما بیوں کے لى بن الشعث كندى ماحب روضته الصفااس كحال من لكهة مب كه الندابن كامل كے ماس ومختار عليه الرحمه كے مقربين اور صحاب مخصصين ميں تھے بنا ہ گزیں ہوا یخید انٹیابن کامل نے مختار سے اُس کی مفارش کی اور اُسکی کی ان جاہی۔ مختار کے بیرٹھ کا لیا۔اُس وقت عبداللّٰہ ابن کا مل کو محاسر ضر اوراً س شفتی از بی کے ظلم و لتعدی کے حالات مختار کی آنکھوں میں گھو ہے۔ كارمختأريخ أستمى سياسك كوعبدالله كي سفارش يرتزجيج دي اورعبدالله البكال ي ہاکہ لاؤمیں متہاری انگو کھی تو دیجھوں عبداللہ نے اپنی انگو تھی اُ تار کر دیدی. دہ انگو بھی بین لی۔ بھیرو ہا سے ایک گوشہ میں چارا گیا اورابوعمرہ **کوملاکر ک**ا انگر کھی لوا و رعب الٹید کی بی بی کے پاس حا وُاور اُس سے کہو کہ یہ تیر-لونظي آبني لشاني ديجر كهاب كرجها نتيس بالثعث مؤتجه كود كفلادك كاش كم ب وہ ککوائس کے باس نیجا ہے توتم فوراً اُسکونتل کر ڈالہ ئیہ ارحمہ کی مرات کی مطابق عمل کیا اور جو نہی <sup>ا</sup> وہ مردود م<sup>ی</sup>ں کے سامنی رئی اکیصرہ دو گڑے کرڈ الاا وراُس کے سرکو کا مگر مختار کے یا س ل عمرا بن سعدعلبيه اللعنية كواميرخت ارحمة النيرعليية ني كسي صلحت دیدی محتی اور کهلا دیا تفاکه جب یک کو فد میں ہے درکو بی امرحت لا و واس کوا مان ہے لیکن ایک وزعمرابن شیمراسکے پاس تنہا مبھیا ہوا عنا انناك وكرس مخاري كهاوالله لاقتلن دحال عظيم لمقدمين عار العي شرب الحاجبين يهمزالارض برحله برض بقتله اهلالتماء وكلاض مخ بصر دراکب ایسے ستنف کو قتا*ل کر دن کا جو بڑے بڑے تشد مو*ں والا - مجبو ت*ی حبو* تی

نیحه بجاس برار سواراً رسکت بعداسے وہ ابن زیاد کے واسطے ایک بغلیمش مرج دلائے که ایک عماری میں تھا۔ جو دبیا وحربرے مڑھا مواتھا. اور اس برمسرخ دبیا ے بڑے ہوئے ستھے ۔اور وہ بصام کے بروں سے گدگدا کیا ہوا تھا ۔ اور رزی مان إج كالكية قبة تقامه اورمرخ سونے كا پينكا پڑا ہوائقا اور موتيول ورجوا ہڑل نع تقا ِ جوا ہروں کے سبٹُ سونا حکمتا تقا ُ جبیا کرم ر روش تقیں اوروہ ملبندی ہیں ت اور مے برابر تھیں داہنی عنبر کی تقبیں ا درا سکے سربر پڑتی سونے - جوا ہرات اور موتیوں ، مورت تمی جنے لیاس ہینا دیا تھا • تررحمة التُدعِليه كابان سے كحب بي بغله آيا. خا دم أسك . آدمی <u>ص</u>کتے <u>حالتے مرک حا</u>تے تھے۔ ادرمیں لشکر میں کھڑا تھا جو کیل ہر نے راستے کواپنی دالست میں ن*نگ کر دیا تھا۔ مجھ سے از ،*لوگور الے تے سے مطاور میں نے کہا کہ تجھے امیر سے کچھ غر عز ں سے عن کرنیکا ہی موقع ملاہے ۔ سومجھ کواس کے پاس حا اِ د کا فتا <sub>س</sub>حب میں ہے یہ کہا تو لوگوں سے جمھے میر جالت اوُ حب آبنِ زیاد کی عاری قرسی به بی تو میں حیلایا کے مراہک نی اورایب ہی وارمیں اُس کو زمین برگرا دیا۔ اور جاآئے۔ یا آل ، درائے اورت ع**ام شروع** ہوگیا. ہو ناتُّها. منه براً أنتها ـ صربي لكا ما نتها اورتِهو كما تتها اورب لا تا تتما لام بجراراميم ن ابن زياد ير محمي طوق ولوايا بيروك ن رئیرں بہنامیں اور طبی آگ میں اُسے طبوا دیا۔ اور نعی کیتے ہیں کہ آگ میں

بلائے کے قبل ابراہم اس کے انکے بڑھے۔ اپنی کرسے مجز محازی کھینیا اورا ش جا ندر ذہبے کے اس کا کوشت کا منا شروع کیا ۔ اس طرح کہ اُس کے ایک عضوری ادرابن زيادكي من من ميرويا اورزروي أس كوكهلايا حب وه كهاس الكاركرا تقا وأس كوخيز لكاتے تنے اور كہتے تھے كر كھا اورائمي اور كھا۔ اُس وقت ابراہم ع رار سي كي حات ہے. إآل فارات الحسين عليه السلام. بيان ك كه وه كھا كي كھا ج مرکیاتہ ہمس کے کان سے دوسرے کان تک حیاک کرڈوالا۔ اور پیراسکا س كمرا وربدن يركمورك دورادي عائي جنائي اس مم كالميل كالي اور سرادر جم ريكمورك وواكر أسكاسا رابدن كلوا د يا كليا-وسراميرول كى حاصرى كاحكرويا. اورابرام بان کریس معض لوگوں کے ساتھ تو یہ کیا گھیا کہ اُن کے دست و یا اگر ادرىس كسائه وه ضل كياج ابن زياد كيسائل كياكيا- بيان أ بمترادي إتى رب جواسيح فواص مس شل نب واراسم اي روروكراكيا اورهم دياكه ديباك ضلب لاوكران كو إكدا جيامجدس مج بولنا- أنبول كي كها ببتره بم يح كبي مع بت ، جستف المحين عليالتلام ك قتل كوكيا تحا وو وى ب بعد خولی کے متان آیا کہ بیمی الام حبین علیہ السلام کے تشار ت محبل میک میں سے میں اے اُن کی کمرم اِ تھ ڈالا اُنہوں معمرااا ين مرتبطل وكرديا . حويمني إروه فركسي يسمي من ويها كه وه كربت دكر

تمع میں نے اُن کے ہاتھ کوقط کیا اور کربند کو لے لیا۔ ابراہ وك اوركها كجه كو خباب رسول خدا صلّے الله عليه واله وكر الميم في حكم دياكه أس كوأسى طرح حيث لم ويا اورخوا لئے۔ اُس کی انکھ میں خنج کو کھٹا یا اور اُسکی انکھوں کی سیا ہی اور اُ سے حاک کر دیا ۔خن اُس سے حاری ہوا اور پیر حکم دیا کہ اسلے کا لو کاٹو - لوگوں نے اُس کے اِنتہ کا گئے۔ آگ میں ڈال دیا۔اور كَنْ كِيهِ تَصِيرُ الغرض الرب كو الماك كيا اور قبل كيا - أور ان ك رول کوکٹواکر مختار کے اِس مجواد یا! ور کچه سوارا ور سلح اور اشائے منی بمی بهراه کیں-ان میں ہزاراونٹ تو کیروں تے تھے اور ہزار اونسط ببرحال یہ توابن زیا دیر نہا دے تباہ وبریا دہونے کی وہ روداد متی جس کو بہنے ہیم ابن الکِ اُشترے ابنِ زیاد برنہاد کے مقابلہ م رودررواس سے مقا بر کیا اور ٹرا بخت ست بوگئیں اوراکن کواب اہل واق کی یا داریوں اور حکر داریوں کو مل گئے۔ اب ہم اس جنگ عظیم کی مفصل کینیت تاریخ رفیۃ الصفا اور جلاء البیعون اور رسالہ شیخ ابن نما علیہ الرحمہ کی عبارت سے بار ہمل کے فاصلہ پرموصک سے واقع ہے۔ جبیداستدابن زیاد کواس کی خ

لبکے ابرا ہیم علیہ الرحمہ کے مقابلہ کو تکلابیاں ابراہیم کے س الثدابن زبا وك نفرم ساشرات بني متيم من عميران ح ا براہیم نے اُسکوضیہ خط تکھا کہ اُگرتم ہے سے بل جاؤ توسب کمچہ انعام دیں گے ارام کرنے ۔ خیائی وہ ہزارسواروں کے ساتھ انکرابراہیم سے ل گیا۔ اور پہلا ہے۔اسی کی رائے سے فورا این زبا دہے لڑتے میں تعبل کرنی ہ ی مولئی میمنه به میسره قلب و جناح مرتب موکیا ۱۰ و رجنگ يال موكنس-ہے پہلے ابن صنعان کلبی کالا اور بڑی دھوم وھام کا سے احو*ص بن مندا دم*قا بلہ کو اُسکے آئے اوربعد رحز<sup>ا</sup>کے مق نعان کوفٹل کیا اور محرمبار طلبی کی-اس کے بعد داکو دوشقی آس مقا بلہ کوہ یا اوراسے بھی بات کی بات میں قبل کر ڈ الا ادرا ہے لشکر میں واپس اس ين ابن منيرسكو بن جوعبيد الله ابن زياد كے قلب لفكر كا أس وقا ے آئے بڑھا ادر بڑی وھوم د ہمسے دیل کا رجز بڑھ الختارواين الاشابر + لهل فيكم قوم كربيرالعنصر معنّب فی قومه مفخر برنبخوی قاصلًا الایتری با اسراران کوفر!! اے ، انغالو! اے گروہ مختار و الک ابن اشتر! جوئم میں کریم الاصل · مهزّب اور مخت م یہ دہ پر مت اور بے ست بہ ہو۔ اس طوف سے شرکیا بن حزم بڑھے اور رجرنے یہ مغر بڑھے . الکہ بھالاذھ میں کا اور قرم ہو وہ آوے ور آ کالیکہ وہ ٹریمت اور بےسٹ الكَرِيرُالا زهر . بكرملا يوم التقاء العسكر ماعنى سنينا ذالتناوا لمفر .. وابن التَّى لَكُاهِ المطقُّ . عَلَى البطل لمنطقر . مَذَا بَحْدُ هَامِن هُرْمِي مَا ضربة فقور بعى مضرى ، اعتمل كرنواك بزرگ شراعي روسش جين ر با میں بروز او تا ت افواج - بعنی اے قائل خباب ا ام صبین علیہ فخرو تناتع اورفرزمذنبي طاهريخه اوردمب ندحد ركرار شجاع مظفرته سمجه كالعاسم مجرے اس مزمت کوسٹیر ڈیاں سے جو قوم رہی مصری کی مزب ہے ،

م *حرط فنین سے مقا بلہ ہوا۔ آخر شر کیلنے اُس کونت* ل کروالا۔ اس کے بعب یان کی لڑا نی مہونے لگی ا ورس<del>ے</del> خوب خوب دا دِستجاعت دی ۔ بیا*ن ک* برکا وقت آگیا اوراشا روں سے نا زیڑھی۔ پیربھی لڑتے رہے ، بیب ان لک ات بوگئی۔ متارے کل آئے اور اطائی نه نند مہوئی۔ برابرسے ریر سرگرتے ر خون کی مدّ اِل بہتی تھیں مقتولین ہرطرف ترطب رسبے متھے۔ مُومنین کے و ہول لوتعوَّت ہوتی جاتی تھی، عبیدیوں کے جگر سینے حاتے تھے ۔ چرے مضمل موت عاتے تھے۔ آخرمب کے سب بھالٹے لیکن تھر نمی جہا تنگ بل سننے قبل کیے گئے۔ اہل شام میں سے جولوگ بڑے نام آورقیل کیے گئے وہ پیلتے جصیں این منیرال کو بی شراً حيل أبن و والكلاغ - ابن حِرشب عالب إلى - ابواشرس جو أس وتبت خراسان كا عال تقا اورا براهيم عليه الرحمه كويه فتح مما ياب حاصل مويئ- كَفِيزا في الله الجين آء عومنامتنا فعله بقتله خيرالأولياء والاصفياء ابراسم كمخفوين برسى کی خص سے ابر اسٹیم کی شان میں یہ تصید فطم کیا ہے۔ الله اعطاك المهابة والتعلى واحل ببنك فالعديد الاكثر واقرعينك يومرو فعضياتر والخيل تعثرني لفناء المنكر من ظالمين كفتهم ايّامهم تركوا اللحاجله وطيرااعتر ماكان اجرؤهرجزا هرربته يومرالحساب على ارتكاب المنكر مے مہیں مہاہتِ اور تقواے مرحمت فر ما پاہیے اور عد دکتے بہتساری نوج میں داخل ہوا اور حنگ خارز ہے دن مہا رئی ہنکھوں کو خنگ کیا جن کے ایام بد اُن کے لیئے کا فی ہو گئے اور وہ لنگ کرنے والے در ندوں اور لغ مشس کھا نیوالے نروں کی خوراک کے لیے چیوٹر دیے گئے ۔ کس قدر میزطالمین جری تھے · بر کاموں نے اختیار کرنے یر ان کا پر وردگار قیامت کے دن برلا دے۔ ناتسلین کا باین ہےکہ باوجو دیجہ دوبوں طرف کی فوج سط گئی تھی ربعینی اس طرف کے لوگ **رِیجاک کرالگ ہو گئے متھ اوراس طرف کے لوگ اپنی کامیٹ بیوں کی پُر** وشیوں میں تھے گرم را بہا در نوجان آرم سے مع جند سامیوں کے ایک طرف ہور حنیا شرارسے برا براط رہا تھا ۔اورینہ سی معلوم تھا کہ یہ کون لوگ ہیں لیکن بطا ہرست ناب قدم اورجی معلوم ہوتے ہیں کہ با وجود سے کست فاس کے ایمی کا ایک ہیں جاری کا ایک ہوئی کا ایک ہوئی کا ایک ہواں ہی مخلہ اُن کے سرخ رنگ کا ایک جو ان مجی مخلہ اُن کے سرخ رنگ کا ایک وہ ابراہی میں برحملہ کرتا تھا اُس کا اسرکا لوگر کر اوریت تھا جو ہیں اور وہ بھی اس صدے سے نہ خوارز کے گنا رے برگر بڑا ۔ بجر تواجہ ہی نے اُس کے اُس کے جہر سے مشک کی خو شبو محسوس کی دیو بحق ہیا اس کے جہر سے مشک کی خو شبو محسوس کی دیو بحق ہیا ان ایس کے کہ بیت اُس کے جہر سے مشک کی خو شبو محسوس کی دیو بحق ہوائی است کے کہ بیت اُس کے حبر سے مشک کی خو شبو محسوس کی دیو بحق ہوائی اُس کے حب ابراہی ہے اور اس کے مراس کا سرکا ہے اور اس کے مراس کا مرکا ہے اور وہ مراس کا مرکا ہے کہ اور وہ مراس کا مرکا ہے کہ اور کے اور اور اس کے مرکا کا ہے کیا لا ہے ۔ بھر تو ابرا اس کے مرکا کا ہے کہ اور کی اور اور اور اس کی کا مرکا ہے کیا لا ہے ۔

بورا ہے۔
یہ واقع صفر کے مہینہ میں ہوا۔ اور اکٹر اہل صدیف کا بیان ہے کہ روزِ عاشو را
سٹلہ ہجری تھا۔ اُس وقت اس کی عمر جالیس سال سے کم تھی۔ بعضوں ہے۔
ہمتی سبلہ ہجری تھا۔ اُس وقت اس کی عمر جالیس سال سے کم تھی۔ بعضوں ہے۔
ہمتی سال ایس بیس تبلائی ہے۔ مخت اراس زمانہ میں بہت مت قرو دسمی سائل ابرای لک کو
اور اکٹر ایر ہمینہ کے حالات کے جویا رہتے تھے۔ آخر خود بھی سائل ابرای لک کو
ابزا جمیر کی اعانت برا اور کرنے لگے استے میں اُن کو خوشخری سائل گئی کے عبداللہ
ابزا ہم کی اعانت برا اور ابر ہمیں اِن الک استر جمت السطام کامیاب و فقت دو ایس
ابزا ہے جو تو ایسے خوش ہوئے کہ مارے خوشی کے اُ جھل بڑے ندکا دیطین اور ایس سے کوفہ والیس ہے۔

ابراہیم سے ان سب مفتولین رو سائے مٹام کے سرح ابن زاد کے سرنجس کے کو فریس کے کو فریس کے موسول کو کو میں منتار کے باس میں میں دوراس وقت وسترخوان پر تھے۔ وہ سرول کو

وتعيكر خدا كاشكر بجالائ كبرأس فيهي اس ظالم ناكث بركامياب فراياجب سے فارغ ہوئے تو جز واُ تھکے اُس کے سرکوج تولٰ سے رو ندا اور میب رح تی نکا لگ إِوُ*ں سے بچینکدی اور نوکرسے کہا کہ* اسے وصوڈال کیونکی سے اج تااس بخس کے لطفیل عامراین واثله کنا نی سے منفوّل ہے. وہ بیان کرتے م<sup>م</sup>رکہ می<sup>ر ت</sup>ام سر مولین کوفہ کے دروازے پر لٹکے ہوئے تھے اورایک سفید کیڑا اُن پریڑا ہواتھ ہم لوگوں نے جو کیڑا اُکھاکر دیکھا تواکی عجبیب بات یہ دیکھی کہ ایک سانم ابن زیاد کے سرکے ایزر آتا تا ہا ہے۔ اور تھیروہ سب سر رحبہ پر لٹکا دیے مگئے۔ عام مذکورکایہی بیان ہے کہ حب کابن زیا د کا سرامٹکا را ایک سانب اُس کے سرکے وراحوں سے کئی و مغدآ باگیا۔ بہان کک تو ہمنے اپنے سلسلہ بیان کے ایک محضوص ا علیدالرحمہ کے حالات اورائن کے محاسن ضرمات اورائن کی بے نظیر تھا۔ ، بیان کیے۔ اُن کے احوال کو بیان کسکھ اورعسالي حوصله سرداراميرمخر کرتے ہیں ۔ . ابن رمبی. شمر ذی انجوسشن اور عمر این سعد لعنه را متنبر کے اغواسے مخالفہ کو فہ ركيه تق أس كاحال مم بريه ناظرين كراحكي مين اس-یا کیا کا رروانی کی اُس کو بیان کرتے ہیں۔ بہرحال ابرا ہی ان منسدان کوفہ کی ری تنبیدکرکے اہل شام کے مقا بلہ میں روا نہوئے۔ ادھر مختار نجی ہوا خوا کا ب بني أميته كى مكارانه رفقار وكروارس بور تهبشيار موكر تختبا ارت برجار زانو موجيها اورائسی وقت سے امنہوں نے کو فدا ور اس کے اطرا من وحوانب میں قا گلال ام حيين عليالت لام كا مراغ لكا ناشروع كرد إ-ممارك اس فع عظيم كي بدالصُّلوا جام كمناوى كراوى اوجب الم تجدي اكب نهايت فعيس ولميع خطبه برها

بترا دلنصرة الحسين عا ي والول كابجوم بوااد رے براین یوری او کی ظاہر کی بجران قیدیوں ون ماری حاتی تھی بیہاں تک دار کی راهٔ پرلگا یا اور باتی قید بو*ں کو جی*وڑ دیا۔ بحوش كاقتل اميرمخار كومعلوم مواكه ثمرذي الجوش حبذ شركائ فتآ ر اسلام کے ساتھ فراری ہوگیا ۔اُسی وقت اپنے ایک غلام صبشی کو کے ہمراہ رواند کیا کہ جہاں الضتابی کا بیان *ے ک*رمیں شمر ڈی *انجوسٹ* ، و مغلام صبنی آببو نجابه شمر سنه کها که دیمچه وه آگیا اب بیان محالکه شاید س ی بی المان میں آیا ہے . انجی بھاگئے ہی کی فکر میں مصلے کرزریں غلام حبشی عب ابن زبیرکولکھا اور ایک کا فرعجی کے ہاتھ روانہ کیا را ہول کی أسى طرف یہ نامہ برحائے والا تھا۔ابد عمرہ کے آ دمیوں میں تو کسی نے لو دیجہ لبا · ابوعمرہ مختار کے کسی کا م کے لیے اُس<sup>و</sup>ن کا ہ اسے ہوئے بين فرسخ تعيني وميل كا فاصله رشا مسلم أبن عبدا مند كابيان مبح ہ تو ہماں قبام نہ کریہ خوت کا مقام ہے گر اُس سے نہ انااور کہا ہاں نہیں رہوں گا اور کمیا اُس جمعیت ( مختار کی طرف اشارہ بھی رات کوہم لوگ ابتدائی نیندمیں تھے کہ ا یوعمرہ کے ساتھیوں نے جارور م گھیرلیا۔ ہم لوگ توبھاگ نکلی مگر شمرومیں کھٹرار ہ گیا۔ حب مسے لیے آپ کو تنہا یا تو ابوعرہ کے سائلیوں برحملہ کیا اور منہایت بھر تیسے اڑمے لگا۔ بھر**نتو**ڑی ہی دیر

سؤرموا كه خبيث ماراكيا- ابوعمره ك أسفل كيا عرض بصفة دى أسك مهراه مگئے تقےمب کےمب مارے گئے اوران کے سرمخبار کے پاس بھوا کے آئی ۔جو بھی مختأ سيئة أن سرول كو د ميماسجدهٔ شكرا د اكبيا اورحكمُ دياكه پيب سررعته الحيوارمين حامع كے سامنے لشكا ديے جا ويں - حيالخير اليا ہى كيا گيا۔ محرابن جریطبری ابنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ اس کے بعد مخارفے حکمر دیا کہ جانتا ہوسکے قاتلان جناب ا مام حسین علیالتلام کی تلاش کرواور سرمقام کے گرفتار کرد اورحب مک میں ان ملعولوں کو قتل نہ کرلوں گامجھیر کھانا میناحب ام ہے جہائج گزفتار حاری ہوئی سے پہلے جو سزا ماب ہوئے وہ اُن ملاعین میں سے تھے جنہوں نے اگا سین علالت لام نے مبرمطہر کے ساتھ گھوڑ وں کے ڈرنیو سے بے ا دبی کی تھی۔ ان سب کو مختا رہے بکڑا وا یا اور زمین پر لٹاکے لوہے کی کیلیں اُن کے ہاتھ یا کِل مي حرا وا دين اور حكم ديا كه ان بريمي گهواي دوارائ حيامين. جيانجالسامي وابيانتار كه كهور وليك ان كولچيل والا يجرآك مين ان سب كى لاشون كوجرًا والا-صاحب ناسخ التواريخ كى تحقيق مي لاس اما م سين عليه السّلام بر گھوڑے دوڑا نيوالي تحاق ابن جوريه خنرا بن مرّد عمرا بن صبليح الصيداوي له رجاع ابن فعث العبدي سالما برجنتمة انجعفي مسالح ابن دهب انحبفي - واعظ ابن ناعم جساني ابن مثبت الحصرميٰ-اسيدابن مالك ت کے بعد عبدالرحل ابعقیل رصنی الٹرعنہم کے خون میں ان لوگول کی کا مَل سیام دوا دمی شرک منے اُنہیں کرط وایا ادر سرکاٹ کے آگئیں طوا دیا۔ پیر مالک بہتم ون كويحروا بأ اورسر كالمنطح آڭ مين طبوا ديا اورسر با زار أس كوفتل كرايا -**کافنت ( ، خو لی ابن بزیرالامبی بهی لمعون امام حسین علیه السلام کام** ب بہلے عبیداللہ ابن زاد کے باس گیا تھا بختار نے ابوعرہ کو حکم دیا کہ اس ر کا محاصرہ کیا جا <sup>ہے</sup>۔ یہ اپنے گھرنے بیت انحلا میں جاچھیا ادرا کی زنبل م وط حک ماکه کوئی ند بیجاید مگر اُسکی نیک در شریف بی بی سا ، نورانے چو دوستدارالمب 

فیل تبسی کی گرفتاری کے واسطےعبداللہ ابن کا مل روانہ کے ناب عباس علیه السلام کو تیر ما را تھا. ا وراسی نے حصرت کے شہید موقع بِسُ أَيْرِيبِ مِنْ عِبِداللِّهِ ذَكُورِكِ أَسِ كُوكُرُ فَمَا رَكِيا ا وَرَكِيُ ٱ دَمِيونَ فِي أَبُ تیرا فرازی کی اور آخر میرول سے ارکر حبنم واصل کیا-ہراکتن اور نہایت بوڑھا تھا۔حب اس کے گھرکا محاصرہ کیا گیا تو ہا ہر حلا گیا اس کا ہاتھ میں ایک نیزہ تھا عبدالقد ابن ناحیہُ شامی کو اُس سے مار رقبار کیا ۔ اُرع کا مل نے اُسپراوراکی لموار اری جس سے ایک یا یاں ہاتھ کٹ گیا۔ اور خون حب اری موا . أس حالت سے بھاگا۔ جو نکہ گھواسے برسوار مقااس وجسے جے كيا اورصعب ابن زبرسه ما العند الله وعن بدعن الماست بلا-ر بدابن رفاد کو میرون اور سیرون سے زخی کیا ، بھرمن کیا جا کہ ن ابن الس- بصره كو بها كار - أس كا گھر ڈھا دياگيا ۔ بعبرہ سے قا دستيه س كيا مختار کے آدمی اُسے کلاش کرتے رہے . آخر غدیب اور قا دسسیہ کے درمیان گرفتاً رموا پہلے اِس کی اُنگلیاں کا ٹی گئیں۔ تیمر اِنتہ یا وُں کا نٹے گئے ۔ تیمر دیگ میں روعن زیتون <u>ىشى دىك</u>ے اُس معون كوائس ميں جيتا حاكما طال ديا گيا -اِنتُداین عقبہ غنومی اِستقیار لیا اہلبیت علیہ اِستا مے بہت ہ مِيِّن کونس کيا تھا. يه نالائق جزيرِ ہ کی طرف **جاگا۔ اُس کا گر**منہ دم کرا دیا گيا اس کی اور حرکمه این کا بل اسدی کی نسبت شاعر کہتا ہے۔ عرملیه این کا مل اسدی ـ اس ملعون کی بابت منهال این عمر کی ایک عجیب وابت ہے۔ وہ حزو بیان کرتے ہیں کہ میں ایپ روز کمیّ منظمہ میں جنا اِ ام زالِعا یالتلام کی خدمت میط فبر نقاق آپ نے مجھ سے حرما زایا۔میرے ساتہ بشرابن غالب اسدی بھی ہتے ، اُنہوں نے کہا کہ وہ کہنے میں المى زىزوموجودى - آب ك إلا أنخاكر وعامت واللهم المهم اذ قرحوالحديد

اے معبو داس کو ڈائقہ بلوار کا حکھا۔ منهال کہتے ہیں کہ جب میں کو فہ میں ایا ا ور اُس ز ما نہ میں و ہاں مخت ارکی حکومت متی، ایک روز میں اُن کی ملاقات کوگیا۔ ویچھا کہ وہ اینے گھرسے با ہر بہٹھے ہیں ۔ مجھ کو دکھیکر بوجیا۔ کیون منہال۔ تم ہاری ولایت میں نہ شرکی ہوئے ہیں ہے کہا کہ میں تواس وتت کمہ سے آر ٰ ہا ہوں۔ بھرمخیار و ہاں سے جلے اور محلہٰ کنا س میں آئے اوراکی مقام پر عشہر گئے کسی کے منتظر معلوم ہوتے ہتے ۔اتنے بیں کچھ لوگ اُن کے پاکسس ایک اوراس بات کی خوشخبری دلمی کہ حرملہ گرفٹار موا۔ آخرا کو کیڑے ہوئے مخارے یاس لائے و تیجے بی مخارف کہا لعنك اللہ الحمدالله الَّانِ ي امكنني منك ل*ي حرمله حذا تجهيرلعنت كرے . فنگراُ سِحت دا كاجس بي*خ بچھ کو تجھیے تا بو دیا۔ بھر حلاّ د کو ُلبوایا اور حکم دیا کہ اس کے ہاتھ یا ُوُل کا ط ڈالو۔ اور آگ منگو ایسے بھونس میں رکھکراس کو کہاوا دیا۔ میں نے حب ایرطال کو دکھیا تو دومرتبہ سجان انٹد سجان انٹدالٹدا کیرکہا مختا رہے کہا پوں ترشبہ کا ایک عمدہ ذکرہے کیجی اس وقت ابتحضیص اس سبحان اللہ کہنے کا کیا دِاعی ہواہے- میں ہے خبابِ ام مزین العابدین علیہ السّلا*م کے ب*ر دع*ا کرنے کا* ذكركبيا اسكوسننته بي مختا رعلىيه الرحمه گھو ليے سے ٱثر بيسے اور دوار كعت خ اور سجدے میں طول دیا۔ تھیرو ہاں سے چلے اور میرے مکان تک کے بیر فیسمری كهآب ميرے غريب خانه برحليجه اور كجمه ماحضرتنا دل فرماً ئيے بمخارف كها كياخوب إ بام زین لعا برین علیهالسّلام نے حیندُ دعا ئیں فر ایئر جن کا انحام میرے ہاتھ وا- بچرکیا میں س شکر یہ میں آلج روزہ نہ رکھوں -النداین عروه تعمی کی گفت ری حاری ہوئی گرنه ل سکا بھاگ گیا ا جن بسینے الصبیعدا وی اینے سکان کی جیت پر ملوارسرے نیمے رکھکے سورہاتھا مخارك ملازموں ك اسے آك كر فقار كراميا جب مختاركے ياس كولاك تو دور ون أس ترول سے ار مار كر الك كيا-مح**ندا بن شعنث . قا دسبه کے قریب ایک گاؤں میں اسکامکا ن تھا. وہا ں پرمبالگ**ا

انخارنے اپنے الازمین اِس کی گرفتاری کو بھیجے۔ اس کے گھر کا محاصرہ کیا گیا لیکن اُسکے کے کئی دروازے منے ایک سے کل بھاگا اور مصعب سے حیا ملا۔ گھراکسس کا اروا د ما گیا - ال واساب لوٹ میں *انھ آیا۔ گر تا ہم اسس حلہ میں عب* ك بن ختعم بدئي حمل بن الأك محار بي كوفادسيسو گرفه الله مختار من بوحیا کیوں دشمنان خدا الاح بین علیب السلام کے ساتھ بيا- کهان مرحبين ابن على عليها السلام- ان سب نے جواب ديا کہ 'ہم لوگ بجبوری سے کر ملا میں لوٹنے کو گئے تھے نہ اپنی خوشی سے ۔ مختار نے کہا تو کمیا تم سے اُن حضرت بر کوئی احسان تھی کیا تھا اور حب نم سے وہ طالب امان مو<sup>ئے ہیے</sup>۔ تو تمُّكَ الْآنِ نَعِي دِي تَقِي- يا تم كِي أَنهُينِ بإني تَجلِّيلِا يا تِقا. ادْر كيراُس مر دبد بيُ سي مخاطب ہو کر بوجیا کیوں تونے ہی حضرت ا مام حسین علیدالتیا م کی کلاہ آ گاری عی اُس نے کہا نہیں مختار نے کہا صرور تواس فعل کا مریک موال مخرکا رحکم دیا ں کے ہاتھ یا وُں کا طِ ڈالے جا ئیں' اورائن لوگوں کی گر دن ماری جا و ہے۔ چنائخ استكم كى فوراً تعميل كى كئى۔ بجدل بن كليم كلبي اس كي ثقاديت سب تما م شيعه واقعن من خدا اليعزنت ت حباب سیدالتهرار علیه التحیته والننا الے یوم انجرا کی انگریمنی کیلی سے زیادہ کیاء ص کیا جا ہے۔ حب یہ گرفیا رہوا تو مختار عکیہ الرحمة ا کو ہاتھ یا دُن کٹواکے اسکو ڈلوا دیا۔ برا براسکاخون بہتار ہم پیانتک کے تراپ پڑ مگر رفادابن مالك عمرابن خالد عبدالرحمان بحبي عبب دالتدان فتترخوا حب گرفتار موکرائے تو مختار نے یوٹھا کیوں تہیں لوگوں نے تو بروز عاشورا ورس یہ السلام کے اساب میں ورس بھی تھا۔ یہ ایک زرد گھاکس ب جو مین میں لیدا ہوتی ہے۔ اس سے کیڑے رنتے جائے ہیں) بھراُن لوگوں کو بازار من شہیر کرکے قتل کرایا۔ من شہیر کرکے قتل کرایا۔ اساراً بن خارج، فرازی اس لمعون نے حصرت سلم ابعقیل علیالسلام کشہید كيه جافي مين جي توط كوستُ من كي تقي مخمار ني اسكي كيفيت المنكر كها امتاورت الستهاء وبهب الضياء والظلماء لتنزلن نادم السماء دماء حمراء سعا محرق داواساء

م ریه وردگار آسان اور به ورد گار بزر فطلت کی۔ صرور ایک آگ آسان سے گر یگی۔ ہ م. ح. نہات کالی اور دہ اساء کے گھر کوحلا دیگی ۔ حب بیر خبر اسار کومعلوم ہولی تو کہنے ہے . آخر حبکل کی طرف بھیا گ گیا۔ اس کے اوراس کے چیا زا دیما بیوں کے لى بن الشعث كندى ماحب روضته الصفااس كحال من لكهة مب كه الندابن كامل كے ماس ومختار عليه الرحمه كے مقربين اور صحاب مخصصين ميں تھے بنا ہ گزیں ہوا یخید انٹیابن کامل نے مختار سے اُس کی مفارش کی اور اُسکی کی ان جاہی۔ مختار کے بیرٹھ کا لیا۔اُس وقت عبداللّٰہ ابن کا مل کو محاسر ضر اوراً س شفتی از بی کے ظلم و لتعدی کے حالات مختار کی آنکھوں میں گھو ہے۔ كارمختأريخ أستمى سياسك كوعبدالله كي سفارش يرتزجيج دي اورعبدالله البكال ي ہاکہ لاؤمیں متہاری انگو کھی تو دیجھوں عبداللہ نے اپنی انگو تھی اُ تار کر دیدی. دہ انگو بھی بین لی۔ بھیرو ہا سے ایک گوشہ میں چارا گیا اورابوعمرہ **کوملاکر ک**ا انگر کھی لوا و رعب الٹید کی بی بی کے پاس حا وُاور اُس سے کہو کہ یہ تیر-لونظي آبني لشاني ديجر كهاب كرجها نتيس بالثعث مؤتجه كود كفلادك كاش كم ب وہ ککوائس کے باس نیجا ہے توتم فوراً اُسکونتل کر ڈالہ ئیہ ارحمہ کی مرات کی مطابق عمل کیا اور جو نہی <sup>ا</sup> وہ مردود م<sup>ی</sup>ں کے سامنی رئی اکیصرہ دو گڑے کرڈ الاا وراُس کے سرکو کا مگر مختار کے یا س ل عمرا بن سعدعلبيه اللعنية كواميرخت ارحمة النيرعليية ني كسي صلحت دیدی محتی اور کهلا دیا تفاکه جب یک کو فد میں ہے درکو بی امرحت لا و واس کوا مان ہے لیکن ایک وزعمرابن شیمراسکے پاس تنہا مبھیا ہوا عنا انناك وكرس مخاري كهاوالله لاقتلن دحال عظيم لمقدمين عار العي شرب الحاجبين يهمزالارض برحله برض بقتله اهلالتماء وكلاض مخ بصر دراکب ایسے ستنف کو قتا*ل کر دن کا جو بڑے بڑے تشد مو*ں والا - مجبو ت*ی حبو* تی

آ کھوں والا <u>۔ سنگے مو</u>ے ہیروں والا زمین بر ایر باں ر*گڑھ* گیا ۔ اُس کے قبل سے اہن بین **و** ں دقت شمیراین امو دموجہ دفقار سمجرگیا کہ مختار نے عمر ابن سعد کے قبل کا ارا وہ کہا ہے نوراً اسپے بیلیے عرفان نا می کوعمرابن سعدے یاس تھیجا۔ اور منیارے ارا دے سیط سلم كبابه مُنْكُراُس بنے جا ہا كہ بياں سے بھاگ نجلے - بنی تيم میں سے انگیستخص كو مگرا يا اور واشرفیال اُسے دیں کہ بیر زاد راہ۔ ہے۔ اب میں میاں سے حیلتا موں اور دونوں ا کا چلے۔ حام عمر یا پنہ عبدالرحمٰن کے پاس پیچکے عمرابن سعدسے ا۔ یو حیا کہ تم جانتے ہو کہ میں کو فی*سے کیو*ل با ہر نکلا ۔ اُسے اینی لاعلمی طا ہر کی عمر سے کہاکہ میں کمخبارسے خوف کھا تا ہوں کہ مبا دا وہ مجھے مار نہ ڈاھلے۔اُسے کہا کہ مختار کی محال نہیں ہے کہ و ہتہیں ہاریحے ۔ اوراگر کہیں بھا گوگے توگھر بارلوٹ لیا جائے گا ۔ اہل دعیال سب قتل کیے حابمیں گے ۔اُس کے اس کلام کوسٹاً عمرکو بھی بھیں آگیا اور وه پير کو فه واسپس حيلا آيا -یہانتگ تو مرز بان کا بیان ہے گراوروں نے پرلکھاہے کہ حب عمرابن سعد کو فیہ سے حلاتو مختار عليه الرحمه كوخبر ہوگئی۔ اُبنہوں نے كہا كيا خرب ہوا ميں نے اپنے عہد ير و**فا** کی گراس نے عہدشکنی کی۔اباس تے تسل کیے حافے کا موقع اگیا۔ رات کوجب عم ابن سعدا بنی ا ذمینی بر سوگیا تو اُسکے نا قہ کو اُلطے یا دُس کو فہ واکس لاک اب و موشیا رموا ہے تو کیا و بچتا ہے کہ میں شہر میں ہوں مجبو ر مہو کے اُس کے اپنے میٹے حفص کومخیا، ر*مة الشّه عليدك بإس هبيجا اور كهال كهيجا كه كيا تم*ايني عهبدير وفاكرنا نهبين حيا سبتے ہو بير مختا رعليه الرّحمه نے کہا ۔ انتھاتم ہیں مبطّہ جا کُر اورا بوغمیرہ بعنی کیسان کا رکو مُلاکم كجه كان ميں كها جب كامطلب به عقا كه عمرابن سعد كو حاكر قبل كراً ور دنجين جب وه ا بینے غلام سے کھے کی طبیلسان لاؤ تو تمجینا کہ وہ تلوار مانگیا ہے کہی اُس کوموقع ندیم انجی مقومری دیرا بوعمرہ کو گئے ہوئے مہوئی تھی کے عمرا بن سعد کا سرکاٹ کے لیے آئے مض ابن عمر ابن سعد ومي مبلياموا عقام مختارك بوعيا كرتواس سركوها نيابي اُست کہاکہ اتّا نشدواتا البہ راجبون۔ مجھاس کے بعدز ندگی ایمی بھی نہیں علوم ہوا مختارنے کہا کوئی مصنائقہ نہیں تو بھی اب زندہ باقی نہیں رہیگا اور حکم دیا کہ اسے ج

س كر والو بمخيّا رعليه الرحمه نے كہا كەعمرا بن سعد تو خباب امام صين عليه السلام مِن میں قبل ہوا اور حفص حباب علی اکبر علیالت لام کے مقابلہ میں معت تول ہو ا لین کبھی یہ دوبوٰں برا برنہیں موسکتے ، والٹرمیں <sup>ل</sup>جنا بام حسین علیالت لام ن م*ن ستر مبزار اومی بمبی قتل کر*ول *گا حبر طرح ح*ناب بحیلی ابن ز کرباعلیها السلام ن بنی اسپرلئبل قنل موسے تو نمبی قصاص پورا نہیں موگا۔ تعض کا بیان ہے ا ریوں کہا تھا کہ اگر مین حصنے قرایش کے میں قتل کر طوالوں تب بھی جناب الممسیین سلام کی ایک انگلی کا بھی عوصٰ بورا نہ کرسکوں۔ جص<sub>ر</sub>ت محد حنیه رصی النّدعنه کوا*س کے قبل کیے حابنے کا بہ*ت حیال تھا اور بآر برعتاب كرتے تھے كەكبور بنہيں عمرابن سعد كوفيل كرتے ہو. لہذا مختار ہے ان دونوانح برالعينوں کے سرول کومسا فرابن سعید ہمدانی کے ساتھ مگہ کو روانہ کیا مجھنغیر رصیٰ للہ عنہ ان کو د بھیکر بہت مسرور موے -رسعد کے ارہے جائے کے بعداب قاتلان جناب المحسین عا دِيَّ ذِي وِجابهت تَخص السِيا با في مذر إلقا حب سے ٱس حوٰنِ ْماحقِ ا ورا**س** نظیم کا پورامعا وضهامیرمختا رعلیه الرحمه بے نہلے لیام<sub>و</sub>۔ اُن کی تمشیر آبرا را**ک** زقۂ جفا کا رکے ہر فرد کے لیے تہیت نیا م سے با ہر تمتی۔اس فکر کے سوادل ات روز مرس اُن کو مذکو بی دوسری فکر بھتی ا ور نہ تلاش۔ وہ اٹھے اوران اشقیا کی گرفنت اری • وه محے اور خون ناحق امام صین علیہ السلام کی طلبگاری حق توبیہ کر حن الفاظ میں امیر مختاریے اس ا مراہم کی ا دا کاری کا وٰعدہ کمیا تھا ویسے ہی ا داکیا۔جبتباکہ ان ملامین کا تصفیہ نہ کرلیا اوراُن کے ناہنجار ہر فر دبیکار کوخا متہ یک نہنجالا تب کب وہ تھیں رات کو صین سے نہ سوئے ، اور گدر گڈے اور مزم و ملائم کب تر نیاسرنه رکھا۔ خِلاہری زمنت اور آرائش کی پر وانہ کی ایپ افرارے کمطا بن . جمی کنگهی بنهیں کی۔ آم مکینه کاممنه به دیجھا به شرمه نهیں لگایا۔ اس قت وہ سربر محومت پر تمکن تھے۔ ہزاروں کیا لاکھوں علائد و رؤسا ایج فر مان تھے طب رح طرح کے سا مان راح**ت اور بسباب عیش ف**راحت متیاضے مرمکن بھاکہ ا مارت و د<sup>ک</sup>ولست ے مشاغل میں مصروف ہو کر معاملہ قصاص کو نسیاً منسیا کر دیاجا آ ۔ کمت کم مختا

لميهالرتمهايينه الحت اضرول كواس كيتميل كاحكم كرديتي اورآب جبن سيسن إمات وحکومت پرمنطیکر عیش وراحت کی دا د دیتے . گرنهایں ۔ امیرمختا رعنیہ الرحمہ کی مبار رفعارا لیسے خیالوں سے ہزار وں کیا۔لا کھول کوس دورمتی۔ وہ اپنی عقیدت سے کا مِل ارا دے کے ستعل نتیت کے درست اور وعدے کے سیچے تھے وہ حبنا کہتے تھے نَنْا كرتے تقے اور چوكهديتے تھے كر كُزُرتے تھے۔ رمختاریے امرفصاص کے پوراکریے کا و عدہ اپنی شرائط کے ساتھ کیاتھا۔ اور**ی** لمهراه محسين عليه السلام بركيا كيالحقاء إس وجهسه اس مي الخرات . إختلان سرمانی یا برعبد تی فلمی نامکن متنی د اور بهی باعث تھا کہ اُنہوں نے اُن مبارک خد مات کو ان تمام شرائط کے ساتھ ا داکیا راوراس کے صلہ میں مصداق آنکہ سے جین خوسٹ بو د ه برآمیر بی*گ کرشمه* وو کار<sup>.</sup> اُن کو حها د نفس *و رفضاص معاندین* دولو' ل کوثواب التعنايت كيے كئے وذلك ففنا الله بيرتيمن بيثاء۔ ا تنا لکھکر کھے ہم اپنے سالسلۂ بیان پر آحاتے ہیں ۔ بہرحال حب امیرخمار ' کی ام *میں دھاک بندھ کئی اوراطرا*ف وجوانب میں اُس کی تُروت و دولت کی ہرت ہوگئی تو تھے اُسے ان ملاحدین کی " ملاس وخب س کی صرد رت بھی باقی نہیں یمی ۔ آپ ہی آپ ان ملاعین کی گرفت رہی اور قبل کے سامان مویے سکتے۔ ی مام مورضین کا بیان ہے کہ اکثرالیا ہوتا تھا کہ غلام الکرا ہے الکوں م در ہارعام میں تبلاحاتے تھے اُوراُن کے حجصینے اور پوشیدہ ہونے کے ا حاكر د كھلا ديتے تھے ۔ اكثر غلا موں نے تو تيكيا كہ اسبے مالكوں كو والام حبيره عليه السّلام من مشرك كقر. حوّ دُقْتَلَ كُرُوا لِيِّع تَقِيهِ. ر کہی الیہ المی ہو تا تھا کہ غلام الیے آ قا کی گر دلوں برسوار ہوجاتے مجے۔ اور وه بخوشی اس بات کو قبول کرلیتا تھا۔اس حزف سے کہ سبادا یہ ہما ری خبرامیر مختار کے کالوں تک نہ پہنچا دیے۔ پر کیا تھا ؟ اُسی خونِ ناخق کی حقیت اورامیرمختا رکیءوج و تروت .اس بیس شک بنیں کہ ع ہر کسے را بہر کارے ساختند کے دفا اور عہد شکن قوم کو فہ کم تمقل اور تنحم مزاج اور دليرآ دمي صرور يتفا ـ جوان كي مكارانه

رمغسدا نه جالوں کا کلّه لبکلّه جواب دیتا اوران کی عسالم فریبی اورمصنوعی دلیریوب سے درائمی و ن نہ کرتا۔ ہر فرعو نے را موسلے باید-مر فضاص میں مختار نے صبیری کچھ تا کیرا ور کوٹ ش سے کام لیاوہ تاریخوں سے عمواً ہے، اُس نے اپنی اصتیا ط کو رہاں مک بہنجا دیا کہ حب اُس کو معلوم ہوا کہ ش ب المصين عليالسام ك اونطون سي الك اونط كوذ و ارے اُس کے گوسٹٹ کواہل شہر میشٹ پر کردیا تھا تو مختار سے اُن گھروں کومنہ ہو ہے والول کوالک کی لروا دیا حہاں جہاں وہ گوشت گیا تھا۔ اور اُس کے قتل كردُ الا . فجز ا 6الله لقاليا خيراً بجراء مجد وآله النباء النقباء -بهرجال بخارك عمرسعد كاسراورنيز عجرافسهون كيسرون كوحيندمعتبرآ وميول اتھ مع متیں ہزارا شرونیوں کے کہنا ہے اجتماعیات کے اس تھجوا دیا اورخط میں کا ے آپ کے شیعوں کو آپ کے دشمنوں کے مقابلہ میں جیجا تھا۔ انحداثار کو آ ترں کو کا میا ہی ہو نئی اور دستمنوں سے عوض کے لیا گیا جب محد حنفنیہ رضی اللہ ئے اُن سرول کو دیجها سجد ہُشکر میں *و ق مبارک خاک پر رکھ*ہ دیا اور مختا رکے لیج وعاکم خرزائ - جزاه الله خيرالجزآء فقد ادرك ثارنا ووحب حقى على كلمن وكلك عبد المطلب ابن هاشمراللهم واحفظ لابراهيم ابزالان تروا نصرعل لاعلاء ودفقه لما يحب وترضى واغفرُله في الاخرة والأولى - ضراياكَ جزائ خير وك واست بهار عنون كابدله لي اورأس كاحق عبد المطلب ابن باشم كي تمام اولا دیرِ واحب ہوگیا۔ اے معبو و ابراہیم ابن اشتر کو محفوظ رکھ اور دیثمنوں کو مقابل میں اُسے مد د دے . اور اپنی کپندیدہ با بوں کی اُسے تو فیق عنایت فرما اور د منافہ امخت میں اُس کی مغفرت فزہا -جناب محد حنفية رصنى التُدعَنه لئے بھران سروں کو حضرت سيد عليه السّلام كي خذت مين تحجوا ديا - آپ اُس فت خاصه تنا ول فرمار يسبي تقيّ ان سروا بو الاخطه فرمات بي بحدُه شَكَرا وافرا يا اولارت وكيا الحسمد مثلَى الذبحا وركَّ كُو فاس عدوى وجن على المختار خيل دسفر أس حذا كاحس فيهار خن کا بدلہ ہارے دشمنوں سے لے لیا او رضدامخیا رکو جزا کے خیردے اور فرا کی ک

م بمي حب عبدالله ابن زياد كے سامنے لا يا كيا تھا تو مومردود كھا ما كھا رہا تھا اورمہ یہ ربزرگوار کا سراُس کے ساسنے رکھا تھا۔ تومیں سے اپنے معبود کی حضرت میں جھاکی کہ پروز گا . بمعیمی اسُ وقتُ تک موت نه وینا حب تک که میں بھی ابن زیا د کا سراسی طرح نه دیجی لوا رحناب محد حنفية رمني التدعيندمي وهتمام اشرفيا ب جومخيار عليه الرحمه بساجي فیں اپنے تام اہل و ا قارب اور شیعوں کو حو مکہ اور مدینہ میں رہتے رزبان کا بیان ہے کہ وہ اپنی سند کو حبّاب ام حبفیت ردق علیہ اکتلام۔ ہے کہ آپ نے سب مایا کہ کسی عورت اہتمیہ نے سرمہ نہیں لگایا نہ خضا . میا ندکسی ہاشمی کے گھرسے یا یخ برس آک وصوال سکلاجبتاک کے عبیدالله ابن ال یحیے ابن اِبی راست د فاطمہ سنت علی علیہ السلامے نا قل میں کہ آپ فر ماتی ہیں کا میں۔سے کسی عورت سے ندمنہ یدی لگائی اور یہ انکھوں میں سرمہ کی ملائی پیرائی نسگی کی، حب تک که امیرمختاً رعلیا لرحمه نے عبیدا میٹرابن زیاد کا سرہارے ہا<u>ل</u> بجيج ديا جناب ابن نماعليه الرحمه ك جيند استعار 7 بدار نظر كييه من جومخياً رعله إلرم لی **ض**رات کے محاسن کو نہا ت ہی خوبی سے ظا ہر کرتے ہیں۔ کو ہو نہا ہے للتبى بإخذالثارمن عصب باغ ليفتيل الحسيب الطاهرالشّ قوم عن والببان البغض ويحهم للمرتضى ولبنيه سادة الأسب جاوالفنا رالفتى لختارا ذفعدت عن نضرة سائر العرب والبحا جاد تدمن برحمترالجبتا رسابرتبر للتحمي على عبيره منصلة الديب حباب رسالت ماب صلے الله مليه واله وسلماس بات سے مسرورمو ی کدأن كا یبارے بزاسے نیک خصلت کے خون کا عوض کے لباگیا۔اُس قو م سے جس سے ا ام حسین علیالت لام کوفتل کیا۔ یہ وہ قوم ہے حس نے جناب میرالمؤنیں اوراً سکے فرز مذان سر داران امم کے بنیصن وعدا ونٹ کے اونٹوں کے دو دھ سے غذا حاص ل ب وعجم تضرت کی طرف سے اپنی نیٹت بھیر کر بلیٹہ چکے تھے ۔ رحمت خدا کا ابرشب روزان کی تراب پر رحمت نازل کے اوراس کو تررکھے۔ آمین ۔ نم آمین ۔

ہے امیر مختار علیہ الرّحمہ کی تمثیل دسیب ری اور شجاعت کی سیّجی رودا و او وعزم بالجزم مشقل اورمهتم بالشان ارا دو*ن کی داشان · اس می*س شکا برمغارك ابتدائ طالات برنظري حائب توكياكوئي كهبتما بوكاييه نظیمالشّان امورکی میل ہوگی، یا ایک ہا مقوں میں لعلنت کی اگیر سنجا کے ہوں تے۔ یا کمسے کم وہ قوم جو کسی غیر ت میں رکرانک ام عظیم کا انجیا بھی اقدام کرحگی ہوا گ ما کا یا ملیٹ ہوجائے کہ دہ اپنی ٹلموار سے تھے انہیں کی گر دہیں رتیا اورموافقت من دسه ولغ گلے بمبي مكمه آئ من اورا ب بمي تكفير وسيخُ من كەمخنا رۇمخاس حنرمات ميں رتا بی صرورشا مل می آا دران تمام بے نظیروا قعات کا و قوع یذیر ہونااسی بہا<del>در</del><sup>ے</sup> ل مقِدّر مهو حیکا تھا۔اگران وا قعا ن کی تعمیل و تمیں اس شیر بنشیر سنجاعت ہوتی تو ہم کو بھتن ہے کہ آج جزیرہ نما سےء ہیں شکل جنہوں نے مختا رکوتمام کوفہ میں خالت ارکر دیا۔ اور اس کی اہارت وحکوت کاسلسا بابان فارس مك بهنجا تابهوا بجراحمه يحطونواني كناردة مكم ین زبر کوئیس برس کی حا<sup>نب</sup> کا ہ کوئٹ شوں کے بعدا مار<sup>ت ک</sup>ے دنی **وہ ان کوکل مین برسس** کی ہلکی کھیلکی محنتوں میں باطمینان تما<sub>ی</sub>م ى كى معيت اورا مارت ججاز .عراق . فارس وغيره بس اخذ ت امیر مخنآ رکواک ی س ٺ ان مهم کو بھی *سرکیا ۔* آور ملى الرت وحكومت بمي ميد إكرافي ذلك فضل الله لوُسيه من سيّارَ حضرت محرحنفية أورعبدالتداين زبير برمخیاً رکوانجی ان مجاکز وں سے فراغت نہیں مدن کھی کہ نوراً ایک دکا

امنا موا وه به ب كرحمدا مندابن زبري انهول مي مناركي سے جل گیا۔ گروز کہ مختاراب مختار ہی منہیں ہا تھا بلکہ فی زمانہ گراُسے حضرت محد خفیہ رضی اللّٰہ عنہ کوان کے تمام اُمور کا باعث عنت وبا وُ وْ الله أَهْبُول فِي إس كے جواب ميں كہلا بھيجا كراُ مور ملكي من مجھے ك ار اس کی طرف میری کو بی خواسٹ یا رغنت ہے۔ میں ایک ا یا ہوں · مجھے امر بعیت کیے لیے تکلیف دینا صرور نہیں . ابن زہر کے جواب میں کہلامبیجاکہ یا توسعیت کیجیے یا حان سے ہائمۂ و هو ئیے 'محرضفیہ ے ونوں کے لیے مہلت مانگی وہ میں زملی - ملکہ یہ کہا گیا کہ الکی عت بیت ے ما میں کے اب تو صرت محرضفیہ کو بمی حرارت آگئی ۔ آپ سان ن كامقام ہے. نم تومنت رسولُ الله صلّح الله عليه و الّه و ہے ہوا دریہ نہیں جانتے کہ آنخضرت صلے اللّٰرعلیہ وآلہ وکم۔ ب صلى اوركا فرعيني كوتو أس كى درخ است يرمعات عنايت فرا لى ت کی مہلت دینا بھی منظور نہیں کرتے۔ اب ہر دو مبینے کی مہلت دی، گراس پر مجی جا ہ زمز م کے ز نظر سندر کھا اور جا لیس وموں کا بہرہ آپ کی حراست ونگرانی کے مقرر كرديا محد حنفية اس محبس مي توكلت على الله كهكر داخل موك اور نهايت مخ سے بسر کرنے لگے ۔ حب اس منیت النفسی سے بہت منگ ایک تو متحار

واینا پوراحال لکو بھیا۔ مخاراس خرکے باتے ہی اپنے جامرہ وا ہر مولما اس اسی و فت این کشکرے تام افسروں کو کہا یا اور خباب محد حفید کا خطائنایا ۔ اور ظیبان ابن عارہ کو ایک فوج جزارے ساتھ سع جار ہزار درہے کے حضرت محد طفیۃ کی حدمت میر وانز کیا اور مجرد وسرے دن ابوالعمرا ورا بن آبن میل اور عراب ابی طارق -رابن عمر کی انحتی میں مان کی سوسوار وں کی فرج مکہ کی طر<sup>ف ب</sup>ھیجی حب میعبیت گنے قریب بہنی تو بیاں محرحنفیہ کے آیام مقررہ میں سے اٹھا ون دن *گزیکے تھ* مرف دودن با بی رو گئے تھے۔ ابن زبر کوان کے معاملات میں کامیانی کی ي اميد موجي يمي وهيمجمة الحاكه اس حالت برنمتي حصرت محد خفيه رمز بهاري بيعث یں کرنیگے اس لیے اُس نے بہلے ہی سے لکڑی اور روعن زیت غیرہ حمع کر رکھا ہا ل میں بہ ارا دہ کرلیا تھا کہ جس ونت وہ انکار کریں گے توجیعے جی آگ می**ن ال دی**ے التيرابن زبرتواس ماك مي مقيرا دهر مختار كي فوج كمتر مي داخل موكمي وان وضة القتفا كابيان ہے كہ مخاً ركے لشكرت اكر محر حنفيہ ومنى ملاعب كواس حیر ایا ورابن زبیر کے پہر<sup>ے و</sup>الوں کی سزائجی کرنی جا ہی . گرجسٹ ا نے آن کو میکہکر روک دیااور آئیدہ خو زیزی ی بازر کھا کہ مرضا نہ تھیس ، صَالِعُ كُرِنِي مَعِي كُوا را مَهُ كُرُولُ كًا - بير سُنكر وه لوگ اـ السّدان زبېر مح كېښتيان موكرخام رسنس مور با . كو فه يسيخو لوگ عنار کا بھیجا ہوارو ہیاائے منے اس کو هناب محد ضغیہ نے انہیں لوگوں فیسپر کو ك تواكب مخت شكل متى جومعا ندين كى وحرب صرت محداین حنفیدرہ کے سرآ گئی تھی۔ گر مختار علیہ الرحمہ کی صفیدت نے اُس کو مجمعین وقت پر دم کے وم میں رفع دفع کر دیا۔ اس واقعہ سے مختار کے محکسن صفارت کے علامہ داکر وہ کے علاوہ اکیائے وسرا امر جو بنہا ہت د صفاحت سی معلوم موتاہے وہ بیسے مالندابن زمبر کی وہ بھی مونی خود غرینی اور نفسانیت جو اس کر خاندان ہی ہفت

سے حلی آئی تھی گرجیے وہ ولائے المبیت انھی طرح ظاہر موگئی۔ قیام گئہ کے زمانہ میں جنا ر في ظا ہرى رسوخ ا نی کوبورے طورہ لمام پران کام متی اور لیاین اُس من<del>ی</del> کی آثر میں ملکی رعایا الجمي بومس كمأس ز ۔اسی بنا و برابن زبرنے ا پنا کام نکالناچا ہا۔ گر چوٹکہ ان کے آمور رت حرمین شرکفیین سطی رعایا ے د ہوں مک قائم رہے۔ اس وجے سے ان کونجی ملکت مل . تاگها اب اگران زمیر کی نتیت مین ادت ا ورعقیدت کا شرن ان کو بھی **صل ہو ّا آ** لواُن **لوگول کی اعانت** لراسي فورج برکی جی موئی فراج بمی محازے کوفد میں آئے توالیار قوت ئے گا۔ج يباكه روضة الصنفا كيعبارت سحاور کے بھی تام ہو گئے اورابن زبرگی فزج نہ آئی نہ آئی۔اس ایک اقعہ ابن زبراوراً س کے بہی خوا ہوں کی دغا بازی اور حیارسازی بورے طورے ایڈ فبوت کک پہنچ جاتی ہے۔

مرکواسی مجنت میں بہ بھی دریا فت کرلیسنا صرور ی ہے کہ آخرعالان ابن زہبر اِن وغابا زیوں سے کیا مرا دمھی۔ وہ یہ تھی کئسلیما ن ہارہے ہا تھ ہوجا میں ر انہی کی موجودہ جیبت سے اہل شام کامقا بلے کریں۔ ہمارا کھے ح لوفہ تو ہاری جیسی آج ہے ولیسی ہی کل خ لمیان ابن صردخز اعی ان لوگوں کی جا لوں کو سمجھ سکئے اور وہ اُسی وقم سے قطعی انگار کر بھٹھے۔ ورنہ آج ان کے خلوص پر نمجی وْ دعر صنی کا دھتہ آہی جا تا۔ ار من اب تو ابن زبرے اصلی مقاصد کو بھر گئے۔ اور اگر اب بھی این بی ا نه جا تول کی نسبت ان کونتین کا مل نبیس تو وه مي حبال ايك كا فرعيني يك. ن کو قیدنه کرتے اور قید بھی کرتے آواگ اور اکو می جمع کر۔ ين كاسامان مهيا كركم أس خانه ابراميمي كومعا ذالله أت كده ىيى نىقا دىتى - مگرافسوس بواك ما دان<sup>عا</sup> لموں برج<sub>و</sub> آج إن میں دعو*ك كرتے بھرتے میں اور ذرا ذرا سي با*توں كو ىبى دىية ئ*ىجرتى مېرە* 6 انھىس یا بی ہے گر میا بوں میں اپنی گرونیں ڈ الیں آورول ہی لیں تاریخ له آج حن خروه گيروں بريم مرے مثلنة بين. جان ديے ديتے ہيں. اُس ڪِهيں ماً قُتْ اور کھنی کھنی عبتیں ہا رے ان ہز رکوں موص

مرتكب باان ادليات مين نهك ياياجا الب أس كو برعتي سمجناعت لطي ب توہم کو کا مل بیتین ہے کہ ہماری کتاب کے ناظرین عبداللہ ابن زبرے نشا۔ غ نه حمورا اوران پرنمی آخر الزام لگاہی حم یات خاص طور برانهی کی ذات سے بیناب کرآئے ہیں کریہ کام انہی کا تقااور انہی نے کیا وتوہم بمزیلِحت یا ط ایک ورٰ واقعہ خاص ام شعبی کی

المات يركا في طورس روستني و التاب -تضة الصفا لنفقة من كه شعبى مليه الرحمه روابت مى كندكه تعليهم للام نسسته بووم ناگاه شخصے رمه کیت من سيرد فرموده كه مختار مجبار منا رفعاً ركفت تُرابعتم خدا سُكه ، ایخه که گفتی مطابق واقع و راست است آن تخصیے برصارت قول خو د ومخارئهران كاغذير داسنت. درآنجانوم لام علیک ۔ امّا بعد- بدال اے مختار کہ لیں از سی سال کہ درما دِرُیخوایت ہ ازا البغي وطعنيان وارماب تمرد وعصيان طلح اي دائشت بالمدكه فاطرخو ومجمع دارې و پيچگونه پرکټاني بصنمپرخو د راه ندېي- روضته الصفا جلد سوم طبعو نهري ص ۹۹ ما یہ کے آ دمی تھے وہ سواد اظلمے ہر فردواصر برروش ہی رِه مخياري اس ميشين گوڻي کو اپني حيثم ديد اورايني خاص زبابي بيان کرتے *بي* اعتراصٰ که امرانتهام اُن کے حصول امارت و دولت کاایک دل<sup>و</sup> معلوم ہوتا اس وجرسے كر حكومت وا مارت كے باحات م ں واعثقاد مٰیں فرق مذ**آ** یا اور جن بلار گوں کی حاس*ت وہ* پناخون اورسپیندا مک کرد ما تھا۔ اُس کی عظمت وحلال**ت** اُن کی بخبی دسی کی دلیبی ہی بنی رہی ۔اور اس میں ذرا کمی حث لل اكه حباب محد حنفيه رصني التُدعن كروا قعات سے المجرا تھي ظام ات کے وقت میں مخباً رکامل طورسے اپنی حکومت کریار لَّهُ مِثْمَالِ جِنْكِ مِنْعُ . إِكْرُ بُولِي الرات يا لنَّ يُسلطنت ان سِنْ دماغ مِن ارْ يذير و او يمي اورلوگو*ن ي طرح -* اينا كام تونكل ہي چکاتھا - بائھ بر ہائھ و هرے كوفه ميں ميٹھے ہى رہتے ۔ اورائك نہيں سوخططلبی میں آيکرتے . بياک نہ مُسُنتے

را بن حكدت نهط بناب محد منيد كاضابة بيان كى الجبار كى الدارك أور سے تبلار ہی ہے کہ اس وقت کا آئے خلوص عقیدت مرہ پر بورے طورسے قائم ہیں۔ ان کے اورلوگوں نے بھی اگر مبر انہی کی روش کواٹیا سٹھار بنایا افریت مار کے اورلوگوں نے بھی اگر مبر انہی کی روش کواٹیا سٹھار بنایا افریت ه بعد حب أن مي لورى قوت الكري تو ره ا ـ مليهالتسلام ربائةصاب كرسخ-. محد حنفية مشك حالات المجمى الجمي تعقيم جاجليمي - ابن زمبر میں تومعلوم ہو گا کہ ان کی کامیا بی اور صول س م رعایا کوالپنامطیع دمنقاد بنا یا گیا ا وراُن کوسلطنت بنی اُمیه کرخلاف میل مقایا لهان مك كدمروان حار كوشكست مينجاكر للك ابناكرليا . نكر ننجه كما موا - وه يهي ائےء کے بیں رہنا دمنوار ہوگیا۔ہزاروں کیا لاکھو*ں سا*وات کی جانم سے صابع کی مئیں دہ تام تاریخ سیس درج ہیں اور ہزارد اظاماں ورعنه للول من صلح كئے - فاعتبروایا اولی الابصار -د منا کی انضاف پیند طبیعتیں دیجے لیں کہ مختار آوران لوگوں کےمعالا تامیں خلوص اورمحتت کا نام کس طرن بیا جاسکتاہے اس میں بھی تنگ نہیں کہ دورز ں ول ایک سی تھے گرکس کے اُصول حقیقت اور ستیا کی برمدنی سکتے اور کس لِ لِله فرين اورصيله بازى برقائم سقے مختار سنے حس أصول برا نٹروع کمیانقا آس کو بورے طورسے میچے نابت کر دیا۔ بخلات دور وه اینامطلب کا لکر فوراً علیده بوگئے ۔ امیر مختارے محاس ضد مات اگر تعاینت أسول برمني منهوست تواكن كيعدائمه معصومين اورالمبيست على مربن بالمالة

إحمعين - اورتما مي علمائ معتبرين أن كوترج تك گرا نبها اور وقيع العب اظ یا دینه فرماتے اور اُن کے محاس خرات کی سبت اپنی طرف سے سٹ کر میر کا بنانی امام محد ما قرعلیدالتلامت مردی ب کدمخنار کومرانه کهو کیونکه اُست ے قالموں كوفتر كيا بارك خون ناحق كاعوض ليا - بار مى بيوا ور كا عقد کرایا اور تنگدستی کے وقت ہمیں مالی امرا دیبو بخائی اور ایک و و سری مام محمد ما قر علیه السّلام کی خدمت میں کچھ لوگ **حاصر موے اُن م**ی عدالتر شرکم ہے والا آیا اور حیا } کہ حصرت کے ہا تھوں کا بوسہ لے گراہیے رو کا اُس دریافت کیا کہ متما رکیا نام ہواس نے ابوائم ابن منا رابل بوعبیڈنففی اینانام باأسونت الرحيا بوانحم دور ممطيح النقح مكريه سنت للى حصزت كن أن كا بالتق بي اينے قرميب سبطا ليا حالانكه بيلے التھ چوسنے سے رد كاتھا۔ ابواككرنے عومز لی کہ لوگ میرے ماپ کی نبیت مبت ک<sub>ھ</sub> با مت*ی کہتے میں مگر کھنگ* مات و<sup>ا</sup>سی۔ پ فرما ویں بہت در مافت کیا گیا گہتے ہیں۔ الرائحمے عرص کی لوگ جوا تہتے میں لیکن آپ جو فرائیں میں اُسے قبول کروں آپ کے فرما یا کہ جناب اام زین العابدین علیہ البلام نے محصر خردی ہو کرمیری والدہ کا مبراً سی مال سے اوا باگیاہے جو مختارنے آپ کے ماس تھیجا تھا۔ اور کیا مختاریے ہمارے مکانات انہیں ہے- اور کیا ہارے تا تلول کوفتل نہیں کیا ۔ اور سمارے خون کا عوض ہیں لیا۔ پھرتن دفغہ فرمایا کہ خدا اہماری باب رحم کری فرمایکہ ہمار اکو ٹی حق کسی کے پاس ں جھوڑا گریہ کہ اُس سے لیے لیا۔ ی طرخ عمرا بن علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ مخیاً رعلیہ الرحمہ نے حدثہت علی بی سین علیهاً السّلام کی خدمت بین مبنل هزار اشرفیان مجی تقیس. آب کے وا ٹ رفیاں مبول کرلیں۔ اورعقب آبن ابی طالیب اور دکیجہ اشخاص کے مکانات کی تعمیر کی 🚓

ماحب حبلاء العيبون رحمة الشرعلية نے أثنا اصنا فيرا در فرما ياسب*ے كه آ*پ سے بير فرمایا که خدا مخار بر اپنی جمت نازل کرے ۔ بخدا سوگندمیرے میر بزرگو ارنے مجھے خم دى ہے كەمختار خدمت ميں فاطمه دخر اميرالمومنين علىيالسلام كى حاصر ہوتے تھے او لباس اُن کے لیے نذرکرتے تھے اور حدیث اُن سے اخذ کرتے گئے۔ چەغلىبىلاسلام كى ال (حورية ) بىمى مختا علىيە الرحمه كى تىجى مونى تقيير عنا کے ان کوچھے سوانٹرفیوں پر حزیدا بھا ا درجھے سوا شرفیوں کے ہمرا ہا امام زیاجہ ابر ملام کی خدمت میں تعبید یا تھا (شہیداسلام میں ایڈس)۔ ب حلا رالعیون کا بیان ہے کہ ایک روزام زین لعابدین علیالسلام مخیار کے خروج كرمے كاحال اپنے اصحاب سے ذكر فرما رہے ٰ سقے البض اصحاب نے واكر كيا پهم کو خبر منه رقب سینه که ان کا خروج کب موگا ؟ فرایا د و سرے سال اور عبد ایت بن زیادلعلین اور ستمرذی الجوش مقی کے سر بائے بخس کاٹ کے وہ ہمارے یاس اُس دنت نجیمے گاحب ہم حاسنت تناول کرتے ہوں گے بیں حب ہ دن یا اور مختار نع حزوج کیا تواصحاب مخصرت علیهالسلام کی خدمت بابرکت برحاصر سقے صنرت نصطعام متنكايا اورفر اماكه كمعأنا نوش فراؤكه آج تمكا إن بنيأ سيتر تبوي ہیں۔ صحاب نے کہا اے اُ قاکہاں وہ لوگ قتل کیے جا دینیجے جصرت نے فیٹ فلاك موصنع ميس مختاراك اشرار كوفتل كررہ ميں اوربہت ِ جلداك ظالمور ميں ہے تم گاروں کے سرمیرے مایس فلال روز لامی کے جبے ہ دن آیا جس'ن مى تقى اورحب حصزت تعقيب نمازسے فارغ موك توصحاب ادت میں صاصر موے اور حصرت نے ان اصحاب ۽ طعامَ منگايا اوروز ما يا به کھانا نوسٽسَ فرما وُ۔حب کھانالا بانگيا تو اُسي وقت ُل دو وسرصنرت علیالسلام کے باس لائے گئے ریں آپ جدے میں جواکھے ت میرے یو رعالیمقدار کے قاتلوں کے سرتھے و کھلادیے بار باران سربائ اشرار کی طرف نظر کرتے تھے اور سنٹکر حی تعالی بجالاتے کے ی کے مقرر تھا کہ بعد جامنت حلوامہا ہوں سے لیے لاتے تھے۔ اُس روز اس مجہ سے

له شغول نظاره بائ اعدامتھ حلوہ لانا خادم بجول کئے اکیے اصحاب جفرتنا یں *سے عرض کی کہ* باین رسول الٹار صلّے الٹارعلیہ والیہ وسلّم آج حلوانہیں آباج صفر ع فرایا ان سر ا*ک بخس کی طرف و کیفکرسر و رموت سی زیا ده تر آج کون حلوا* ہی خاص مخباً رعلیہ ارحمہ والرصنوان کے حالات اورمحاس حند ات کی تفییرا ہم رہے ہات بنهات واضح اور مدلل ريئ ان كينىبت تخرير فرما بى سبي جس كوم مركماب مثه أيسلا ی مرح میں ارد ہوئے ہیں تو اُن کومعلوم ہوجا آگر وہ اُن سابقین مجا ہیں ہیں۔ اُل ہیں تن کی مرح خدا و ند کرئم نے اپنی کتاب کمونٹن میں کی ہے ۔ اور حب آ ر ع نبر پر موتے اور جانتے کہ دہ اپنے اعتقاد میں حضرت کمخالف ں و کبھی اُن کے لیے الیکی دعا نہ کرتے کہ حوقبول نہ ہو سکتے (بعنی خفرت کی دعاً) اور اليي بات نه کهنتے جو نبند مدہ نه ہواوراُسوقت جھنرت کی دعاعبت ہوتی حالانکہ امام کی اسے بری ہے کہ کوئی بے فائرہ بات کیے۔ ہمنے اس رسالہ میں قول ایم ہالتلام اور کر مخت ارکی مرح فرانے کوج ورج کیا ہے وہ صاحبان جبیرت کا فی'اے۔ بات بیہ کے نقط اُن کے دشمنوں نے کچہ حجوط بیان کیے میں اکت<sup>ش</sup>یو<sup>ں</sup> ے دلوں سے اُن محبت کو دورکر دیں صبیا کہ امیرالمونین علی این ابطالہ المالیا ان او کوں نے کچھ برا کیاں ہان کی میں جن کی دحہ سے اکثر لوگ حص اِ طاعت سے پھر گئے کیکن حوادگ آپ سے و دست محوال کو خیالات نوان او ہام نے خراب نہیں گیا. اور نہ ان حزاب کی باتوں نے آبنراس آمر کو گرحضرت كا فضل كمنون ا ورعلم **مص**نون **ظا** هرسى مود ناگيا .اسى طرح مختار عليالرحم ییم*ی کھی لوگو*ں نے ہیم کا ر<sup>ا</sup>روا کیا ں کی مہیے 'اکہ لوگ ان می *خوت ہوجائی* 

کھکرشہیداسلامکے ذی قدراورسعترمولعت مطلدانی مختصر گرمہت گرانها کے بور بخرير فرائع بين كه خلاصه بركه منما رعليه الرحمه ان لوگون مي منهي سفتے جن كو بر ا لہا جاسے. ملکہ بہت بڑی مرح کے مستی میں کیو مکدان کے ہا تھے سے بہت کچھے ایت الم می اورنصرت ۱ مام شهید علیه الت لام کی مهدائ حوال کوبهر طور فت الم ا بعث ٹائ*ت کرتی ہے (شہید اسلام صفحہ ایا ہم)* لدعا شركبا رالابذارميل ملامجلسى عليه ألرحمه بشمخنآ ريضي الترعنه كمحاللا شاد حباب ابن نما بوزائٹر صربحہ کا یہ بورارسالہ ترحمہ کوسے نفق فر ہا یا ہوا در شہید آسلام کے مقدس مولّف کی طرح اپنے استادا علے اللہ مقامہ کی رائے نفق فرماکرا نیا مخیا بھی وہی سبیان کمیاہے جوائن کے استاد مرعم بزرانٹد مرقدہ نے قائم فرما للے المبیت رصوان الله علیہ المجمعین کے مقدس گروہ میں کسی مزرک و مختا ت سوائے حن طن کے کسی اور وہم وگمان سے کام ہنیں لیا ہے اور سوا کے اس قسم کی شکایت یار د و کد نہیں کی ہے علما سے الرب منت کے سوا دِعْلم میر براتنيين من مختار أ ہ تھوں سے وسیھتے ہیں جبیا کہ علّامہ سبعط ابن جوزی وغیرہ کی الیفات ہو ت ہے۔ اِ ورا ام متعبی ہے تواُن کو نا صرابلبیت علیہ مانسلام کامغرَزاو محضو طقّعظا کیاہے جبیاکہ روطنہ انصفاکی عبارت سے اور پنقل ہوجیکا کہے امام انحر میں بوہلی ائنے ہے اپنی کتا ب میں بھی ان کوا تیجے اتفاظ میں یاد کیا ہے! ہار کیوں میں کونی اور روضتہ الصّفا وعنیرہ کے معتبرا ورستہند مُولفین نے بھی ان کی محکسبن ببرطال مهاري تاليف كي موح ده صرورت منتارعليه الرحمه كرصالات كے متعلق ميبر تک سی ہے چوبکان صرات کوتا مکمورضین نے واقعات کر بلاکا صفیم فیت آروہ ہے۔ انتہا دت سے خائمت ہی کے بعد کھاسے اس کیے قیدسنین کا خیال نہیں کیا ہوسے اس رتب كوسيات تاروع ولدي ك خلاف مجمكه با مشارسنين كالمرهمة رعليه الرقم ا النات كواس جديس مذرج كياسيم- ان كة ينده وا تعات كوي نكرمسك كم السام الم

کوئی زمادہ تعلق نہیں ہے ۔اس لیے ہم اُن کوکسی خمیس ا درتصری سے بیان کرنے كوئى صرورت نهير مي كيت بلكه اجالي طورير بالن كيه ويتي بين : -فغا عليهالرحمه شيء آخرى حالات تحسی کیاکی طرح سی بسرمونی نه انین 💎 عورج بهریمی دیجها یو د د بهرد کیها مبصدا ق لیکن تو کھر ہوئوں' ۔ دوہی برمس کے بعد مختار کے عروج واقتدار میں بھی تزل دا دبارے آثار منابل ہونے تھے۔ نیتجہ یہ مہداکہ وہی اہل کو فہ حواس وقت تک تام معرکوں میں ان کے مطبع و منقاد منکر اپنی جانیں فذا کر میے سکتے ٹ اور مہلب کی ساز س میں ان کے دسٹمن ہو گئے ادر عبداللہ این زم کے طرفدارین گئے - ان برلشکر ح<sup>یا</sup> ہا ہے ۔مخمار نے اگر حیران کے مقابلہ مرتبہت ې*ري کونځه ښول سے ک*ام ليا اور پورې د ليرې *ونځاعت مرف کر دې گران ک*ړمو ج د ه سردار کشکر شمیط کے بیا کی قبل ہوجائے سے ان کی تیں ہزار فوج کے کی مبک ما د<sup>ی</sup>ں اُکھ گئے اور بھران کے سنبھالے وہ فوج نسنجھ ہی اور نہ ان کے ہنا کے انی به مجبور ہوکر دار الا مارہ میں حیب سے اور دروازے بند کرلیے یعنیم کیا۔ روزیک وارالا ماره کا محاصرہ کیے ہوئے پیڑار ہا۔مغمارے یاس اس دقت کین سو ا دی سے زیادہ نہیں تھے۔مغَاری عِبْرت شجاعت نے اس **صنی**ق انفنی میں بسہ ارے سے مردانہ وار آرا بھڑکر مرحابے کو کہیں بہتر تھجھاا ورایک دن اپنی ہو جو د ہ سے کل کرمقابل ہوا۔ بڑی سخت خو تریزی مبولی ۔ ہو حنسراسی حبک میر مختآ رعليه الرحمه درحهُ شهادت برفائز مهوئ، رحمة الشُرعَلية حمثةُ وا ، ابن زبیرنے ان کا سرکٹو اکرعبدا لٹدا بن عبدالرحمٰن کی مونت کینے بھا ٹی لشدابن زبیرکے پاس بھجو ۱ دیا ۔عبد الرحملٰ کا بیان ہو کہ میں انغام داکرام ل اسیدوں کے ساتھ ابن زبیر کی خدمت میں صاعز ہوا اور آ س نے کے لیا اور بجدسے جلے تو اُنہوں نے کہا کہ بیر مختار کا سرے ۔ یوٹیا کہ سر ک کیوں لائے میں سے کہا انعام کی عرض سے جواب ملاکہ انعام میں تم کر ہی وباجا تاہے۔ میں یہ سرائی کیا کروں گا۔عبد الرحمٰن سرکے انعام میں ابنا آ مندلیکو کوفہ واسس آئے 4

یونکہ آئندہ واقعات کو ہارے مرعائے الیفی سے چنداں علی ہیں ہے اُن سے بک قلم قطع نظر کرتے ہیں اور صرف اپنے تاریخی سلسلہ کے قائم ر بھی سے اتنا اور لکھے دیتے ہیں کہ مختا رحلیہ الرخمہ کی منتہا دت کے بعد الکھے! و ہاں چکومت کے لگارعبدالملک ت مهنی تھی کہ بھراش کواپنی ہز میت وردہ فوج كى تجنيع وترتبيب مين كامل دوبرس كأغرصه لأب كيب الم عبدالتدابن زبيرا ورعبدالملك راق کی تسخیرعبدالملک کے دل سے ہمیشہ کئی رہٹی تھی۔ اُسنے مختا رکے واقعہ کی سُنعَة ہی ایک بَہت بڑی فوج حرّار ملکء اق کے ہار دیگر نتح کرنے کیلیے و معباین زمیرکوشکت کامل مینجانی. ماک واق کو فتح ک یہ فوج ملک مجاز برحرمہ دوری مہم مجاز کی گڑی مجاج ابن نوسف تعفی کے سرنبدھی یمی بیرحجاج وہ تحض ہے جس کے طل<sub>م</sub>و تعدی اور شقاوت و شرارت کے سان میں ونبر یاہ ہورہے ہیں۔ چونکھ علیداللہ ابن زبیرے احوال مم نے حب حب برابر ہیں لکھے ہیںاس کیےاً سی صرورت کے مطابق ہم اُن کے خاتمہُ احوال ق قد تفصیل سے ذیل مس مندرج کرتے ہیں + جال حجاج ابنی فِرج کے ساتھ عاز میں پہنچ گیا۔ابھی اس کی فوج طالمُن میں تھی گ النَّدا بن زبرِ كَ لشكر من انتشار واضطرار كه تأريحتوس موت لكه . ابن زبير ، کئی مرتبہ جاج سے مقابلہ کیا گر کسی میں اُس کو کا میابی نہیں ہوئی جاج ہِ ج کثیرے ساتھ مکہ میں داخل ہوا اور اُس نے مبد کرلیا کہ تا وقت کی عبار ملا این لوقىل نە كرلو**رگا نەسەم ئىل** دالول گا نەسىمەنگا دُنگا درنچىمەسسىلاح جنگ<sup>ى</sup> رونگا در ده اخیروقت تک اینے اسی معاہرُ ہ پر قائمُ رہا جہ اے ﴿عَبْدَالْمُلُهُ سے اور مددماتی - استعطارت کے ساتھ ایک نازہ دم نوج کمک میں بھیجہی -جاج نے بزید کی ستت برعل کیا اور کوہ اونیس شخیلین نضب کر دیں۔ چو نکہ وہ ج كازمانه تقا أورجارون طرف سے لوگ منا أسات عج ادا كرنتي ليے آئے جو أ

تھاس کیے عبداللہ ابن ربیرنے جاج کے پاس کہلا بھیجا کہ ایام ج کم مقا ملہ رو کا جائے جب مجل اپنے گھروں کو واپس جالیں تو بھرطرفین سے سے اعلان جنگر ج کے ایم تمام ہوجانے کے بعدحا نبین۔ با رانی کی مہلی ہی باڑھ میں ٹرے زور ول کا ندھی آئی ورجار وں طرف مل ہلِ شام ان قدر تی ہ نار کو د تھیکر مہت ڈرے گر حجاج نے میہ کہر اُن کو تمجیا دیا وامیں بہ تا نیر سی ہے میں نے بحین سے ہی ماکہ زوروں سے بجلیاں حیکنے لگیں۔ حجاج نے اہل شام کو بھر نہی کہ جمجھا دیا۔اتفاق ہ بجلى حبيحتة حيجيجة امك بارآخر كرسى مطرى وأبن زببر بحسات آدمى حب كرراكه مولك وقع ہائھ لگ گیا۔ اُسے اپنی فوج کو اب پورے طور سمجھا دیاکہ ہم *حق برمیں ورمی*نا حت*ریہ تب ہی تو قہرصاعقۂ کر دگاران بر*نازل مبوا اور وہ جل کر وہن کئے۔ اہل شام مینطرا بنی آنھوںسے دیھیکرا ور قومی دل ہو گئے ادر مخلات نکے ابن زہرے طرفدار الکاسٹست اور بیدل ہو گئے۔ قیامت یہ ہوئی کہ مکتمیں ری آ مطعی بند موکئی براسیراین زبیری ننگ لی اور الا اس وحد سے تمام لوگ برخار بھی حجاج سے جاملے۔ ابن زمیر کی رہی ہی قوت ٹو ہے گئی اور جار د ں طرف ۔ مایوس ہوکر آخر کا روہ خانڈ کعبہ میں اس خیال سیرآ گئے کہ حرمت کعبہ کی دحہ سے حان تو بحبگی جنگیں گئے تو بھر کہجی ہہ جاج ان کی حالتوں کو سیا*ں تک بہنچا کران کی طرف* کی *طرف پورب طورسے مصردت ہو*ا جب وہ ان ام ئم بى كردىنے كى فكرى كرنے لىگا السنے بہلے توان كا ياس يېغام كه لا بھيجا

ورکا خانتہ ہو چکا صرف ایک تنہا ری حان با تی ہے اُس کو حق احق باتی نہیں رہی ۔ زمین پر گرمڑے ۔ قبم ، تک ان کیلاش سولی کر لنگی رہی کہ اجا تا ہے کہ ابن زبیر کی لا میڑ نے ایک مِلی تھی کٹوا دی تھی. نہرِ حال حجاج سے ان کے قتل

مد تهام محدا محرام كوچوب ما ني سے وصلوايا . يهتى عبدالله ابن زبير كى آخرى سرگزشت ان حالات کو برهکر سرخض مجزئی مجدست ہے کوئے سرمین شریفین کے خاصکر وی یے بھی ان کی جان نہ بجیا کی اوران کو آخر کا ر وہ بخوس دن دکھنا بڑا جو رو : ازل سے ان کے لیے معترر موں کیا تھا اورجس کی خبر خباب مخبر صا دق صفیے اللہ عليه واله وسلم يبليهي وب حجرتم بهرحال مصعب ابن زبيرك ماري حاسن سے مک واق اورعبداللہ ابن زبرے قتل سے تام محا زعبدالملک کے قبصن مي آگيا اوراس طرح وه رفية رفية مّام بلا داسلامي كاستيق فرا زواتيليم كرلياً عبداللك كے رفت ليس شيبول تے حالات ابن زبرکے حالات تمام کرکے ہاری الیف کی موجو دہ صزورت ہمومجبورکرتی ہو کہ اسی ن میں ہم اُن غریب شعول کے مختصر حالات حجاج ظا لم کے م**ظا**لم اور اُن عزیوں کے مائب بھی قلمبند کردیں جوعبدالملک کے زمانہ میں فیل سے کیونکہ ہم اپنے م ملہ کی ہر حابد میں ان واقعات کو پور معضیب لے ساتھ برابر تکھنے آ<sup>ا کے</sup> ہیں عبدالملک بے ابن زبر کی سک تے صلد میں عجاج ابن یوسف کو تمام سراق كا والى مقرركيا بحاج كوخا مزان نبوت ا ور دود مان رسالت كے ساتھ طب يے م عداوت متی وہ میرے بیان کی متاج نہیں۔ تمام کتا بول میں عمو أورج ہے۔ اسس نے کو فہ کے تخت ا ارت پر بیٹھتے ہی جو پہلا سکم دیا وہ بہی تھا کہ کوئی تحض امر المنین علی ابن ابی طالب علیب السّلام کے فتوے کی طابق کسی ا مر ننزي كانصفيه ندكرك جبائحني مروج الذمهب مسعودلى ميں أسح اس كم محمتعلق ذ**ر کا** واقعہ مخرب -ا کمی دن تجاج نے قاصی شریح کو کم کراکی مسلد بو حیا اور اُس کا کمان کمان کسکد یں خلفا ہے راشدین سے علیٰدہ علیٰدہ حکم بیان کرو تفاضی شیج نے بیان کیے حبر مین خلفار کی وه را مین بیان کرکے جناب المیرالمؤمنین علیات لام کاحکم بیان کرنیایگا تو حجاج نے میں کہ اُسے منع کر دیا کہ اس اہل جبن کی رائے نہ باین کرو بمیرعثان کے مكم كے مطابق عل كرنے كا حكم ديا۔ ببرطال نمانه كم عجبت وخلوص مي شروع مي سے يشراور تھے ادر انخا ايا ف كى عقيد

البت تما بنائ أكي مرتبه اظهار خشار كى غرمن سے انبوں نے عبد الملك كو تھما ہم روضة الصّفاكي اصلى عبارت سے ذيل ميں مندرج كرنے ہيں -وتتحاج كمتوب بعبدالملك فرساده بينام دادكه قرآن ى خوا زم حول با رم كه او كتاك الدين الغمر الله عليهم من التّبيّين و الصّد بقي أن والشّه لأغ فوستم كم تفظ وَالحُلفاء را برأل زياد كنم عبدالملك كفت قالمه الله ان کے خلوص وعتیدت کے اِ وُں بیال کک بھیل گئے تھے کہ بنی امیہ کی خوشا مدا ور افهارتنا بعت میں مخربین قرآن کے معاصی کابھی کوئی خیال ہنہیں ہو اتھا بحباج کی یہ کو کی خاص ایجا د منہیں تھی مکبہ موجو وہ فرا نر واصاحب کی تو پیرخا ندانی مرعت ممتی اور سے پہلے موجود ہ فلیفه صاحب کے بدر بزرگوارے العمران کو ال مروان بنانا عا با تقا عجاج این اس تجویزمی مروان محک اجتما د کا مقلد تھا۔ به تو تحرُّ لعنِ في القرَّان كا مسُله تقا- اب كلام تجيد برأصلاح كا واقعه تبي ملاخطه مو صاحب ۔ رضتہ الصّفا کا بیان ہے کہ حجاج نے ایک ڈن منبر راس ہی قرآنی کوج وعائے جنا، لیمان علینبنیا و علیه الت لام ترشمل به یون بر مارب هب کی ملکا کا ینب خی لاحد من بعد الله كان هسودًا اله كان محسورًا الني طرف سي برج اكرمعا ذالله ضاب لیمان علے نبنیا وعلیہ التلام کوصد کے عیب سے تعبیر کمیا اور واقعی وہ اپنے اس اجتہاد کے باعث کا فر ہو گیا۔ بهرِ حال اِسے ایان واسلام کی تو بیکمینیت مردئی اب اگران کے مطالم و شدائد کو دواسی ر با تمام الراسلام اورخصوصاً شیعیان علی علیه السّلام کی حابذ سر وصائب ببیا ن اعلیٰدہ دفتر کی ترتیب کرنی ہوگی اورا سے مرعائے الیفی و مبت م طن آنا مولاً - اس ليے ہم نہايت اختصار كے ساتھ صرف دومتين وا قعات كي نقل پر اکتفا کرتے ہیں ان سب میں پہلے سعیدا بن جبیر رصنی انڈعنہ حبت ب رسول حن دا صنّے النّہ علیہ والّہ وسلم کے جلیل القدرصحا بی کا بُرُ درد وا قعہ ہے جو**مرف مُبّتِ**علی یہ اسّلام کے جُرم میں۔ عيدا بن جبر كأقتل ورجاج كمظالم رابن جبررضی مرفقہ کو باکر حجاج نے یو جھا کہ شقی ابن کی تم ہی ہو ؟ سعید -

ہامیری ماں میرے نام کو کجے سے بہتر جانتی تھی اور اس نے سعیدا بن جبیر میہ ب جاجب پر جها كه خليفه اول واي ناكه حق من سراكيا اعتقاو سي- تو اي كو بیں جاتاہے یا دوزخ میں جمعیدنے کہاکہ اگر میں داخل بہشت ہوں اور اہل ت كو دى كيول تواس وقبت بهجال لونگا كه كون كون بسشت ميس - مجاج يرجياكها درخلفار كي نبت تم كيا كيتے ہو سعيدنے كها كرميں أن كا وكيل نہيں مول حجاج نے کہاکدان میں سے توکس کو زیادہ دوست رکھتا ہے۔اُسنے کہا کہ اُن س ے نز دیک زیا دہ *ترکیب*ندیدہ اورمحبوب ہے ۔ محج سے نیرے پر ور د کارمے نز دیک کون زیا دہ کب ندیدہ اور محبور یے کہاں کا علم اُس کو ہوسختاہے جس کوان کے ظاہر و ماطن کا حال مع عجاج نے کہا گر توکہی طرح نہیں جاستا کہ سے بیج حال ہم سے بیان کرے بیعید کے لها که میں مجہے ہے کوئی اِت مجوث کہنا ہنیں جا ہتا۔ یب مگر مجاج نے معید سے م يا اور حكم بات سي ان كاسر فلم كرو يا كيا - رحمة التعطيبه -بِ عامر ابن والمركم و خرصحا به شار موتے تھے ۔ ابنی ذکت و خواری بِ إِعامر ابن والمركم في خرصحا به شار موتے تھے ۔ ابنی ذکت و خواری میں تھی کو بی وقیقہ اُتھا ہنیں رکھا گرضرت ہوئی کدان کی جان نے گئی۔ ار ابن الك بمي بري فضيحت كي كري گرعبد الملك كاحكمنا م تلام كر الهنول بجواب ياكم النول. رُوا کہوں 'تحاج نے کہا۔ خدا بھے مثل کرے اگر مس<sup>ا</sup> تل اعمرة دول اب متبيل تبلا وكرمين تبييك طرح قتل كرول - تيرك سطح اُس کاعومن مجے سے اونگا۔ بس جو کھے مجھے مہل گزرے وہ تو مجے سے ک مجاج نے کہا تو زبان د*رانہ*ا ورمی گمان کرتا ہوں کہ تو اسے نہیں سجانیا ہ<sup>جہ ب</sup>ے تحے پداکیاہے بین توحد اکو نہیں ہوانیا ہے تو کا فرہد اچھااب بیان کر کہ با پر ورد کار کہاں ہے . اُسنے جواب و مای میرا صدا ہمینے خطا کمول ور تم مگار د می اکا

ہے اور وہ اُن سے انتقام لیگا یس اُس نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ یا وُں کا مکر دار کیمینے ے - فوراً حکم کی میل کی گئی. بعدازان دوسرے مردشیعہ کولائے حجاج نے کہا مِ نُوكِيا كَہُناہے و أس نے كماكر ميں بھي اپنے رفيق كى رائے پر ہون بس أس كو بي ظالم مجاج نے ایک دن اپن صحبت میں تو حیا کہ اب تو شیعیا ن علی علیہ السلام۔ وئی شخص الیا نہ بجا ہو گاجس کو میں نے نہ قسل کیا ہو۔حاصر می تحبیت نو کہا ہاں ہو تو اليابي - گرأن مي سے ايك بركنت نے كهاكه الجي قنبرد اميرالمومنين على على السلام کے تازا دکردہ غلام ہیں وہ اپنے اہل وعیال کے ساتھ فلاں قربہ میں قیم ہیں۔ مجاج توسم شیدان بزار گوارول کی تاک میں لگارتها تھا۔ نام سُنفتے ہی گرفت <sub>س</sub>ی کا عكم دبا اُس كے سیاسی محمئے اور گرفتار كرلائے ، قنبر صني الله عنه كي كہ ديت كا وہ زمانه تقایسارے اغضنا جواب دے چکے تھے بیان مک کدار و اور تعبون کیال تھی الى ى مفيد موكئے تھے اور لٹك لٹك كرآ نكون ير مُجك يڑے تھے ۔ جب يہ مس بزرگ اُس مرد و دازلی کے پاس لائے گئے تواس نے پوچھا کہ تم علی ابن ابطالب عليه السلام كي كيا خدمت كاكرت تق - قريم في كها كدمين حضرت بالروص وكا ا بن لا ما تھا۔ عجاج نے پوچھاک جب حصرت وصنو سے فارغ ہوتے تھے تو کمیا کہتے تھے تنبرك كهاكهاس آيه وافي مدايي ملأوت فرمات يخ ، . فلمّا نسواما ذكر وابه تخناعليهم ابواب كل شئ حتى اذا فرجوا بما او نوااحن ناهم بغتة فاذإ بىلسون فقطع دابرالفتومِ الّذبرْ ظلموا و الحديثة ربّالعلمين ـ ت**رح**مر<sup>ا</sup>جب *زاموتٌ* يًا اس كوجوا نهيس يا دولا يا كيا يسم نے اُن ير در ہائے نغمت كھولے مائز بحرو ہ اُ ن تعمقوں سے فرحناک ہوئے جو کی کہ ہم نے امن کوعطا کی تھیں بیاں کہ کرمہرے انکواس طرح کہ وہ جیران ونا امیدرہ گئے کیں قطع کیا گیا امرائس گر دہ کاجنہوں ہے: مستم کیا تھا اور محضوص حمداً س کے لیے ہی جویر در د گار عالمین ہے۔ حجاج سے لہاشاً یہ یہ ہیمیرے حق میں تا ویل کرتے تھے اورمیری باوٹنا ہی کیلیے جا تو تھے تنبره سے کہا ہاں۔ حجاج سے کہا کہ اگر میں تیرے قش کا حکم دور نتی تو اسونت کیا کر مجا

نے کہا بچھے سعادت منہا دت اور بچھ شقاوت ابدی عصل ہوگی بس حجاج عج*ن علما رہے تبنر رصی اللہ عندے و*اقعہ میں آنیا اضافہ اور فرمایا ہے کہ سوال و جواب کے بعد حجاج مے بوجیا کہ تم ہی جباب علی ابن ابطالب علیہ السلام کر بند هو- تنبرنے جواب دیا کہ م*ی خدات جان*دونغالے کا بندہ ہوں ورا م<sub>وا</sub>لمومنین علیہ ال<sup>ک</sup> ے ولینمت ہیں عجاج نے کہا کہ اُن کے دین سے لیحدہ ہوجا قبرے کہا کہ کوئی دین تو اُن کے دین سے مجہ کو احتما تبلادے تو میں اُن کے دبن سے بیزاری جنیا رُوں **یجاج نے کہاکہ میں تحبہ کوصرورفتل کروں گاجبطر**ے تھے کہا یا قبا**ت منظور مو**مان ک تنبر منے کہا میں نے اسکا ختیار تخبی کو دیا جاج نے کہا کیوں ، نتنرے کہا اس اسط يحس طرح توجعے مل كرے كا ميں اسى طرح مجھ كور وزقيات الل كر ذ كا جبطر ہرا **ہزا تواپے لیے ہتر بمجھے میرے کیے اختیار کر بتجفتیٰ کہ حضرت امیرالمُوسیٰن علبالصلاۃ والسلم** نے جھے خبروی ہے کہ مثل گرمفند کے تیرا سرفلم کیا جائے گا۔ جاج کے اُل تھو اُل کے سے م یے تھے ظالم حجاج کے تھوڑے سے مطالم جو صرف تمثیلاً لکھے گئے ورنہ اس مے ظلم و تعد ی تعضیل توانتقدرطول وطویل ہوس کے بیان سے لیے ایک حداُ گانہ دفتر کی ترملہ کی صرورت ہے۔ تمام مورضین کا اِسپراتفاق ہے کہ اسطا کمنے اکیل کھ مِس ہزار لمانون كوقتل كميا أورائجاس هزار سلمان مردوعورت كومادا لمالحيات ليخ فتيد كرركها وسی سعے جو بن امیہ کی مخالفت یا اہل بیت کی مجت کی وجرسے قصوروا ر مجمع کئے تھے ، جنا مخ ان تعتولین کے شارا درائن کے اور تصوروں کا اقرار ودعاج فيني زان سے كياہے جس كوم مروضة العتفاكي ملى عبارت موزّے تجاج برخالدا بن بزیدا بن معویہ برگزشت مردے کہ مجاج راہنی شنا خستہ . ان خالد رست يدكه اير كميت . خالد كمنت ، بخ اين مردع وعاص بت جهاج اين ك نسنيده مِن خالداً مره كمنت مجداراصي منيتم كدسبرعاص الثم من بسيرمت الح

،خمرونفاق كنسبت مى كرد لەكشتەام (روضتەالصىغا جلدسەم مطبوعهٔ نمبسبى یں داقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حجاج ہے صاف صاف لفظوں میں گھل کر کہر دیا کا نے لاکھ آ دمیوں کو ضرفتِ اسوج سے مارڈ الاسبے کہ وہ پر بیرکوسٹ ابخوار او بانتے تھے۔ابان سے بڑھکر پنی اُمتیہ کا ہوا خواہ اور نمکب حلال جاں نہ وركون مو گا اوراس سے بر مرحاں نشاری اور بہی خواہی كيا موكى ك ائن تمام لوگوں کا استصال کر دیا گیا ورو ہجاعث کی جاعت قتل ہی کرڈالی آ جوائن کے معائب ورمناقص کی قائل تھی۔ بہرحال وہ صیبہت زدے تو ان کے صائب وشدائداً عُلَار حِل كَفَ كُران كى ايذاموذى كى ردن برباتى رەلى ك بنداشت سنگر که ستم براکرد برگردن او باند و بر ابگذشت حجاج بھی تھوڑے دنوں کے بعد مرکبا اسلامی تاریخوں کا اسپراتفاق ہے کہ سیدا بن یرصیٰ اللّٰرعنہ کے واقعہ سے چالیس روز کے بعد بیٹمی **د**وت کرگیا · خسر الدنیا لمهجمرا بن عبدالعزيزكها كرتيسته كدبروز قيامت هرأمت كاظالمرتر بتنحض أتطايأ جائے گا۔ اس طرح امت محدریوس سے جوظا لم ترین مخص اُٹھا یا حائے گا ووہی مجآج ابن پینٹ ہوگاا وُراس کے مظالم تما م ظالمین امّت کے مظالم کو دبادینگے جب ج کی وت من في بيري من موني مبيراس أف أسفا ارت كي سيندره برس عبدا لما**ك**م کی انحتی میں اور باریخ برس دلیدابن عبدالملک کی انحتی میں۔ اوراسی سال جنا ب امام زین العا برین علیه السّلام کی وفات تجی تھی جاتی ہے ا در بعضوں نے سق ہجری بھی تھا ہے۔ با ما مزین العابدین علیالسلام کیا جوال خیرو رکت استعال کم مخص لی صرورت ہے اس کیے ہتنے آپ کی عرامت شینی کے زمانہ میں جو واقعات ورسوانحات ملك بین بشیل كساوران كواپ كى ذات سے كوئى ملاك بنيس مخس نہیں بیان کیے ہیں اوران کے ناتھنے سے کہتی ہم کی فروگز اشت کا**نعس س**ری

روده واليف من بن بنا إجامكا -والبيي مدينه كح حالات مكفكر بهم اورإ تنالكه ائت مي كه جناب المم زين العابدين عليه السلا نے اپنے آبائے طاہرین سلام اللّٰاعلیہ اِجمعین کی سیرت کے مطابق ان تمام اُمورسے مربیشی اختیار کریے گوشنشلینی اختیار فر مائی ا درجاروں طرف سے ابواب مخا لطبت عالت بند کرلیے· اورائن میں اتنی احتیاط <sup>و</sup> سازئ کہ مخالفین ومب ندین ہے کیا ت بعین ک سے مناجھوڑ دیا تھا۔ آپ کے اس زمانہ کے حالات کی ہت جہاں کے تقیق کیگئی ہے، یمعلوم ہوا ہے کہ آپ کے بیا دفات بھی اس قدر تحے کہ محاب مخصوصین کو *یمٹ کل س*لے زیارت کا نٹر**ٹ حاس ہو اعمّا الب**ستہ اَئل نترعبیہ کی صرور توں کے وقت خام*ں خاص بزرگو*اروں کو حصنور*ی کا شر*ف ننایت ہوتا تھا. ان صاصر با شوں میں ایک تو زہری ہیں جنہوں نے باعتمقا د سوا دعظم اہل منت علم الحدیث کی سب سے پہلے مّد دین کی ہے ۔ بھرا بوحمہ بڑہ ٹمالی وغیرہ وغیرہ یر حضرات اکٹرانی صرور توں کے ق<sup>و</sup>ت مشرف بزیارت ہوا کرتے تھے -نی احقیقت آپ ان انٹورمیں بھی اپنی کمال اَصتیا طے سے کام لیتنے نخفےا و اِپنی یاک و إكيزه اورمقدس ذات كومشتبه مونے كے الزام سے بجاتے تھے، اس ليے آپ سے جناب **محد حنفنیه ر**ضی الله عنه کواحکام نترعیه کی<sup>مل</sup> پیمرونلقین *کے* لیے اپنی طرف . نائب مقرر فرما دیا تھا۔ امام زین العا <sup>ا</sup>برینَ *علیالت لام کی خانڈنشینی و رخامونتی* باکل اُن ے آبا<u>ے طاہرین سلام ا</u>لٹاعلیہ احمعین کی تقدی*ں سیرات کا منو نہ تھی، اور آپیپ* ہے شن خطر بھی وہی مصالح تھے جوان صنرات علیہ السلام کی آنکھول گر ُزخِ تقے۔ زمانہ صبیامخالف مور ہا تھا وہ ظاہر سے اور فرما نر وائے عصر کی سی کھیمخالفت تمنی وہ بھی روشن ہو۔ قدم قدم ریلطنت کی طرف سے بغا د ت کے الزاہم ، مخالفت ئے جُرِمُ کا منب لگار ہتا تھا. ہات ہات پر قید کی دہشت اور قبل کا خوف اعلیٰدہ تھا یسے تیرہ وُ مارزہ نہ میل جاع ورمحالت سے بخیا۔ آپ کے صَن است یاط پرمٹ ہ ی<sub>ه</sub> توا مام عصرا در حجهٔ الله کی مجبوری کی کیغیت تھی.اب معتقت بین اورگر و مخلصیین کم تصيببت ين تواور بمي قابل اضوس من ورستدار المبيئت يا النيخ كوشيعه كهنا تو

الساجر خلی تعاجبی اداش می جا رکی ای گی گو کمود کرمینیات بے جا دی توسولیدی جائی می درخور مین کاد اجائے استی الم مقوماً کمسیر کلوائی جائی تقییں جا رکی دار میں کا نام با یا جا اتفاکا شدیا جائی ہا تا تا ہے کہ وی فیر نسر کی جا ضبط اور سیت لمال کی تام رفسیں بند کر دی جاتی تھیں۔ اگر ہم ان صعیبت ندہ بزرگوں کی مسینی من معنی بیان میں تر شاید مجد ابنے مدعا تو تالیف میں بند دوری ہوجائی اس لیے ہم ان تام بیانات سوقط مطرکر کے آئی مجدوری وجوزی کی م کی صرف اجمالی کیفیت نهایت محتصر الفاظ میں امام ابوالحسن مدائن کی کما لیا اصداف مصرفی کی فیصفی کا میں مطبوعہ مطفی سے لکھتے ہیں۔

بتعلى ليأتيه من يتى بريد خيل بيته بيلغي اليه سرّى ويخاب لوكدولا يحكر ثدحتي ماخن عليدالايمان الغليظة ليكقن عليدفظ حرديث كثيرموضوع ولجثان منتشرومضي على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة وكان اعظم النّاس في ذَلك بليّة القتراء المرَّج ون والمستضعفون الّن بن يظهون الخشوع النسك لمون الاحاديث ليحظوا مبزالك عند ولانقر ويقربوا في مجالسهم ويصيبوا بألام والمفياع والمناذل حثى انتقلت تلك الاخبادوا لاحاديث الايدى الربانيين لايستحاون الكذب آبيمنان فقبلوها ورودها وهم يطنون اتهاحى ولوعموا انهابا طلة لمارورها وكالمليوابا فلم مذل لامركن لك حتى مات لحسن وعلى عليما السّلام فا ذوا والبلاء والفتنة فلم يتي احدمن هذاالقبيل لاوهوخائف على مه اوطريد على لارض مناقم الامربعد قنا ووليعد ألملت وان فاشتلاكا معلى لشيعة ولي ليهم الحجاج بن يوسف فتقري ليلهل النسك الصلاح ببغض على موالاة اعل مدوموالالامن بدعى قوم من لناس بهم ايضًا اعلاولا فاكتروا مزالروا يتدفضنكم سوابقهم مناقبهم اكثروامن الغضض علكن الله وجيم عيدالطعن فيه الشنأن لدحتى ان انسأناً وقف للجاج ويقال ندحباً لاصمح عبل لملك بن ورفيصاح مايماً ألَّا أ واني فقيريا بشُ انا الم صلة ألا مير محتلج فتضاحك الحجاج وقال لَلْكُفُ ليلسلام برايسا بى سخت آلكا تعاصف كروشيعها يؤكسي مريد ومت برير اا عنياري كرا عاتما ى وظا برنكري أس كوتش كا باعث نهو و زما نه شيور كالمونها مي مخت فعا نے وفات پائی اور اُنہ ليالسلام جب عبدا لملك ابن موال خليفه مواتو أسي خلافت فتيعو بريا وروخت مالياني رتعل بن ابطال على سلام ورحفرات المبيت على مسلم ومنف كما تعدايا تقوك

کریں۔ بغیراس کے اُن کا تعویٰ ادبیبا دت نہیں ہو گی۔ د**ه فرقهٔ** شعبه کی اُس وقت حالت مورسی تنی اِوران کی مجبوری ت سخ گئی تنی کہ گھرسے قدم با ہز کا لنا یا کسی دو ىي قوم يا قبيله كے حالات كا ملنا يا أن كرمتعلق صحيح واقعاقًا ، کے لیے نہات ومفوارہے۔ وبن العابدين عليالسلام في واليي مرميت بعرك مذكب يؤمتس برس كالأمحض خانه نشيني اورعز لت مخرزيني تے . ان ایم میں آپ کے مشاغل ہوائے ع ۂ احکام رسالت پناہی کے کوئی اور نہیں پا*ئے جا*۔ رغ موكر حو وقت آب كو لما تها أسار الباري نے میں صرف زمانتے تھے . اور بھراس شدت سے محر رہ<sup>ا</sup> و ری کی جاتی تھی اوراتن دیر کہ ہم وز اری م مشغول رئیتے تھے کہ گھر کے خا دم يزس كمباحا تى تفيس اس وقت بہت سے ایسے واقعات ہارے بہٹے ں نظ ن سے اب کی فتدت گریدا درا فراط گرید وُزاری پورے طورسے ناہت ہوئی لردئي تو پورمهارے تاریخی مینامین صهائم مونه کے طور پر ذیل میں درج کریاتے ہیں۔ رکھا جا ناتھانب ہے گریہ فراتے تھے ادكيا انما اشكوىثى وحزنى الى الله واعلم ن الله میں کسی سے اپنے در دوالم کی شکایت بنیں کراگرا ہے کیرورد گارعالم ہواو

ارشادكياكه ميركسي وقت خيال مين بنبي لانا خرز ندان فاطمه عليها السلام كأقتل بوا الريدك الريدميرك كلوكيرموجا اب ورياني كود تفيكرمي كيوب وروك بهدي ہے جیکے بینے سے میرے پدربزرگوا رعلمیالسلا مکومنع کیا گیا۔ جے وشی اور وسری روایت میں بول آیاہے کہ حب لوگوں نے آپ سے اسس قدر ے مُرتبہ آب کے خاد موں نے آپ کی شدّ تِ بارک میں عرصٰ کی کہ کیا ابھی کم آب كاروناتمام مروجا وب، آب فيجواب سارشا وفر ما يا كدوائ مو تجفه ير بعط نبنیا وعلیہ السلام کے ہارہ جیٹے تھے۔ایک فرز ندائن میں غائب ولَيْا مُقا أب اس قدر روئ كه أنهين جاتي من وروفوغم والمس كمرميسره مودى لوم تقاكه أن كا فرزند زيده اورحسيج وسلاسة ں توانیے اعمارہ عزیز وا قارب سے حدا ہوگیا ادرمیرے پررو برابر عمو ادر وں کو میرے روبرونٹل کیا اورمیرے سامنے اُسکے سر کاسے۔ عرمبرارونا كم بوسخياب -للام کی اولاد واحفاد پرسبء یزون سے زیا دہ شفقت فر ما نی ب مرتبه لوگوں نے اس خصوصیت کا بھی سب بو جھیا تو جواب میں ارشاد ہواکہ ان بحوں کے باب ہمارے باب کے ساتھ قتل ہوئے ہیں، اور ہمارے اعز ا یاده ا بنیس کی اولادمش کی گئی۔ میںان کو یا د کرتا ہوں اور روتا ۔ اورا مام زین العابدین علیہ الب لام کی بارو بھر گرفیاری ں آپ کی بار دیگر گرفتاری اور عبدالملک کی دل آزاری کی دو کھنیت می ہے جس کو صواعت محرقہ کی معلی عبارت سے ذیل میں ہم قلمبند کرتے ہیں : ـ بن الزهري قال حل عبد كملك ابن حروان على ابن الحسيلين عليه السّر المرمقيّد عن المدينة فانقله حديدا ووكله بدجفظه قال فاستاذنتهم في وداعدفاذنوا

ندخلت عليه والقيود في رجله وغل في بديه وهوفى قبه فبكيت و قلت وددت الى مكانك وانت سالم فقال بإزهرى اتظن ذالك بكرىتى لوشيئت لماكان واتهلتن كروفى عذاب الله تمراخج رجليه من لقيد ويديد الغم تمرقال لاجرمت على هذا يومين من المدينة قال فما مضت الاربع ليال الآوقد فقت رووقهم الموكلون الذين كانوامعه الى المدينة بطلبونه فمأوجدة ضالت بعضهم فقالواانأا نراه انرلنا زل ومخن لبرمترصّد حتى طلع الفجر فلمرتخبه ووحبه ناحديده وقال الزهرى فقدمت بعدذ لكعلى عبدللك فاسالف عنه فاخبرته فقال قل حاء في يوم نقله ألا يمعون فلحنل عيك فقال ما انا وانت فقلت ا قرعندي فقال لا احب تمرّ اخرج فوالسلقل متلا قلبى منه خيفة . زېرى مليدالرحمه كېتے بى كداكك وفع عبدالملك كرحكم عالموں نے حبّاب امام زین العابدین علیہ السلّام کو قید کر دیا۔ یا و منیں بیڑیال اور بالحقون من تحارثه إلى مهزاتمن - مين عالمون سے الحازت ليجرا ما م عليه ات لام ب طنے گیا جب میں نے آپ کا بیرحال دیجیا تو مجھسے نہ ر **ا** گیا اور رو<sup>نے</sup> لگااوروض کی کیا حیا ہو تاکہ میں بجائے آپ کے اس قیدمیں ہوتا اور میصال آپ کا میں بنی انکھوں ک ندو بجيتا إ ام عليه السلام نے فر ما ياكه اس زمرى كيا توخيال كرتا ہے كه ميں اس قبيد كى ي تحليف ميں مول اگر مي جا ہوں تو انھي اس تبدسے حيوط سختا ہوں. نگان خدا کو کی قید کرستما ہے ؟ بیصرف اس ملیے ہے کہ اس عذاب کو دمجھکر بم ہروقت عذاب آخرت کو یا د کرتے رمیں۔ یہ فراکر ما وُں اینے بیٹر بویں سے نکال کیے کیمیل حیرت من کیا. سر فرمایا که مم صرف دوسنزل تک ان او گول مے ساتھ میں جوقے ون ب سے نو کر جو آپ برموکل تھے مرمینہ میں دلہیں آئے اور آ مام علیہ السّلام وطون شف لنے . مگران کو کہیں جھزت کا بتہ نہ لگا . میں نے اُن میں۔ سے یہ مجیا کہ کمیا اجراگز را اسے بیان کمیا کہ ہم ایک منزل من فروکش ہوئے ہم بب تے مب رات بھر بدار رہے صبح کوجب آپ کے حیے میں گئے و بجر بیر لو بار دیماز بری کہتے میں کہ جب میں عبد الملک نے پاس گیا تو میں سے اکسس نبیہ کواس سے نقل کیا۔ اُس نے کہا کہ ص وقت میرے گلاشتوں کی یا تھ سے

ی حالت نا گفتہ بہے معجزے کرامات اور خوارق عا دات کوجانے دیکھیے خضب کی ر تی تو بیری کئی که نبوت کے عبدے بھی دھڑا دھڑ شنے لگے۔ اور <del>حیکے ج</del>ی می<sup>ح</sup>ب معددى تحتى من محاب مرير رير من قال بعض العلماء الأكابرالج المعان بين الباطن والظاهم لوكان بعد النتق صلّى الله عليه والدوسلّم نتي إكا ( إغزالي یے علما سے کبارنے جوعلو م ظاہری واطنی کے جامع ہیں کہاہ کہ اگرنبی صلحات عليه وآله وسلم كے بعد كوئى نبى ہو الوغز الى ہوتے -اسى طرح شاه ولى الله صاحب محدث د بلوى اپنى كتاب قفيعات الهيدير ابنى والده إمى قدر كى زمابى الكي عجيب غرب نقل البيخ والبد بزرگوار كى نبوت اوا يوكما ع متعلّق عزر فراتے ہیں جس کو ہم اُن کی صلی عبارت سے ذکر رائيت والدتى بارك الله في عمها في المنام كان طائرًا عجيب الشكل جاء الحابي قدس سرّه يجل في منقارة كاغن ة عليها اسم الله بالذّهب تم حاء طأ تُواخر يحل فمنقار مكاعدة اخرفيها بسماشه الرحمل الرحيم لوكان التبقة بعل عمل صلة الله عليه والدوسم مكنا بحعلتك نبيا ولكنها انقطعت فقال تره بولدك ابشرى وانتارالي -میری والدہ بے (خداان کی عمر مس رکت ہے )ایک خواب میں دیجھا کہ ایک طائز يبالشكل ميرب والدقدس مره تحياس آيا. اُسكى حويج ميں ايك كاغذ تقاجس ب يكباكه اين الواك كونبارت وواوران كااثاره ميرى طوف تقاء بال تک توسنسب جلیلهٔ منوت کی ارزانی کردی گئی که ۵ خیره ما ندوران دیدهٔ اولی مین کی سی بشارت رامیان لانے والے اور اُسکے مقد آج کا

رات عالم میں نشر کرنے والے حب ایسے ایسے خواب دخیال کی او ہام م مبلا ہوں اوران کوروباہے صا دقہ سے تعبیر کرکے ان برخوا بیوں کوشا ئبلانہوت ٥ چوگفراز کعبه برخيز د کيا ماندسلماني-لىغۇبات ياحشوات كا قائل نظرا ئىنبىر قىتيا- نەڭكو ئىمنصىك! دتيا ہے اور نہ کوئی در کے بنوت کامتمنی جس کو دیکھووہ زبان حال سر نہی کہنا یا باجا تاہے چوغلام آفيا بم مهرز آفياب گوم *ى منتقد ہے جس كى غايث معرفت* لو<sup>ا</sup> كەلتەن یقیناے ظاہراور حبکا تیج علمی انامد بنت العلم دعلی با بھاسے نابت ہے۔ اور بس کی عدیم النظیرا وربے عدیل اوصات کے متعلق امام کھنوی اپنوطبقات كان على رضى الله عنه سريع الجواب بل ليى الحطاب وكان مجزة مزمع زاته النبي صف الله عليه واله وسلم لتغره في العلم وشعاهته في الحروب وكأن مطيعا ومنقاد دمقرا لهصك اللهعليه داله دسكم كهحبا بإميرالموننين يعلممي ادر بببب إبني شخاعت كراط ايون مي امك معجزه تحقيبه ں ور برسبب اپنی نتجاعت کی اط ایئوں میں اور تا ہم خباب سول عند ا په وآکه دسلم کرمطیع ومنقاد تھیا دراُن کی نوت کا افرار کراتے تھے میرا مامی روم نے بھی اس خلون کوا کی مصرع میں بون نظوم فزمایا ہوسے سیح از معجوات قد*س گر*وہ کے میشوا۔ رمنہا اورا مام کی معرنت۔ راسخ الاعتفادی او<sup>ر</sup> کامل الا یانی کی پیکیفنیت ہو تو تھے سا رُمومنین کے خیالات میں کیونکران تیات باطل اوران توتبات لاطائل کے لیے گنا کش موسکی ہے۔ بهرحال بم اس حبائه معترصنه کی اتفاقیه نحب میں بے سلسلهٔ ساین سی مبت دور

ہٹ ائے۔اس واقعہ کے ایک ایسا اور آبی کرامٹ واعجاز کے متعلق م ا در جراسود کا محاکمہ بنیات شہرت کے ساتھ کتب فریقین میں مندرج ہو۔ ج روضةُ الصّفاك اصلى عبارت كي ذيل من الحصّة بين -جناب محرابن مغيبه رضي للأعنه اورمحاكمة تحجسه رب و بزرگوارئ ا دا زخیز نقدا د بیرون بهت فرازیم. عر در سوال تو نقد بم نما نی واز حضرت قا درستال شکت نمانی تا مجرالاسو دبر ں دبریں جیحل نما حضرت امام زیں العابریں علم الذفراغ مناحات محفت اس حجرالاسو دنجی آن طذائب که موانی ابن صبر این علیٰ م رمخارا درمون آورده گفت اے خدائے پیسٹس سجعہ إلسلام رعلى ابن م لندم عصرصاحب كتاب عمرة المطالب اس اقعد كوتتوا والهنوه

حمد سے ذیل کے الفاظ میں لکھتے ہیں۔ عزت امام سين عليه السلام كي شها د شك بعدايك روزم وثيفيه رضي لته يالسلام كي السائك اوركب ايس تهرا جيا بول اور عسريس على و ل آپ سرور عالم صلّے النّٰه علیه واله وسلّم اور خبابِ امیرعلیبالسّلام ر کاتِ مجھ کو ویدیں کیونکیہ بعدا مام حسین علیہ السّلام کے امامت ہما راحق ہے ب سجاء نے فرمایا کہ اِ سکا تصفیہ کر لیٹا نہایت صروری ہے کہ بعد ستہ ہے ہر ملا عليه التمية والثناك إمام برى كون سي تشريف لأيّه بهم حرالاسو دي بوجولس. دونوں صاحب جحرالا سو دکے پاس <u>صلے گئے س</u>جا دعلیالسّلام سے اساء مذکو رالہٰی کو م**ر**دھ کر *جِوالاسو د کی طرف اشار ہ کیا اور فرمایا کہاہے حجِوالاسود اِس امر کا فیعہ* م تھ میں ہے کہ جنابِ اماح مین کے بعد کونِ امام برح سے اور وصی وجالت رسول رب العلمين صلّے الله عليه واله اجمعين كون ہے - ججوالامبو د بزبان فضيح بحثِّ ربّ العرّت كويا ہوا كدا بے تمرُّ حنفية - المت حضرت سجّا دعكيدالسلام كا حق ہے كل ا دين من آب يرانكا تباع طائزو واجب سے رعدة المطالب مغيد مهم م) یه واقعه آپ کی مبارک سیرت کے متعلق ایسامشہورا ورمتوا ترہے کہ ہم کوکسی تقب ماتی و تو ثیق کے درج کر نیکی بھی مطلق ضرورت نہیں۔ خبابِ اما م زین العابدین علبیات کے اعجاز وکرامت کے متعلق ہم انہی دونوں وا قعات پر اکتفا کریے بھر اینے سلسلم رآ ماتے ہیں اور آپ کی و فات طسرت آبات کے حالات تلمبیند کرتے ہیں : -جاب ا مام زین العابدین علیه السلام کی وفات آب کی وفات ۱۷۱ ور بقوالے مار محرم صفحه بجری میں واقع مونی-علمائے ویقین کے إس دمر سراتفاق فرما ماہے کہ ولید ابن عبدا نملک نے آبکو زہرو لوا یا تھا۔ حیث انجے ملامير بطابن جوزى تذكر أخواص الامته ميس محرير فرات جي -ممخ سبع وخمسون منهاانثنات معجدً كاعلي ابن إبي طالب عليدال عشرمع عه الحسس عليه السّلام ثم احد عشرمع ابيه الحسين ع يقال ستدالوليال بن عبل لملك ودلَّن بالبقيع عن عمَّه الحسن عليالسُّلا ا وتو فی سلمه داوسه مهمه - آپ کی عمب رستا ون سال کی تعی - رو برس آپ اپنے

جدِ الحجد جناب على مرتضِّ عليالسّلام كساته كُزران - دس برس اين عمّ نا هار حياب ن المجتب عليه التحيّة وُالنّناك بمراه كالنّه اوركياره برس اپني والدِ بزرگوارخباب امام حسين شهيد كرملاارواحناله الفداكي خدمت مين جرف فرائ - كهام الم بها كم ولبيدابن عبدالملك في أب كوزبردلوايا - أب الين ججا حضرت الما محسن عليدالسلام كياس قرسان بقيع مين مدفون موك - وفات آپ كي سي في يا هفيه مين واقع مولي -فصول المهمين امام ابن صباغ الكي للصة بي مات مسموما واين الذي سسمية الوليك ابن عبد الملك كرآب كالتقال زبرت واقع موااور تحقيق كروليداب عملك نة بكوزمرد يار صواعق محقد مي ابن مجر لكهة مي كد قيل سسمة الوليل الزعاليا وليدابن عبدالملك في آب كوزمرويار آپ ئے سن و فات میں تو کو ئی ایسا اختلات منہیں مگر تاریخ و فات میں البتہ اختلاف ہو جہاں کا تحقیق کی گئے ہے اتھار شاوش محرم مصافہ ہجری پر فریقین نے اتفاق کیاہے آپ کی و فات کے حالات میں جناب امام محد با قرعلید السّسلام سے منقول ہے یہ حب میرے پدر بزر گوارکا وقت وفات قریب بہنجا تو مجوسے فر<sup>ا</sup> ااکہ وضو کے لیے ا نی لاؤ۔ جب یا نی لائے نو فرمایا اِس میں کو ئی حانور مُرد ہ پڑا ہے۔ جب میں نے اُ ، یا نیمیں روشنی کے سلسنے نظر کی تو دیکیما کہ ایک موش مردہ اس میں بڑا ہے۔ بعد رُآں ہم دوسرا بانی لائے ۔ حصر عب نے بھرائسی بانی سے و صنو فرمایا اور مجھ سے ارشاد لیا کہ اے ایارہ حکر میرے اور اے فرزندمیرے یہ و ہی شب ہے جس مثب میسرا و عدہ وفات ہے ۔ اِسی کے ایسا اور ایک واقعہ آپ کے متعلق جناب امام رضا عليه السلام سے منقول ہے اور و و میرکہ ا مام رضا علیہ الشلام فراتے ہیں کہ حب جناز ا ما مرزین العالبدین کی سنب و فات آئی تو آپ اُس سنب کو ببهوش بھے رجب ہوت مِن أَنَّ تُوفرها لا المحل ملتَّه اللَّه عن صل قنا وعلى واود ثنا ا كارم فن بناؤه من الجسّة حيث نشأء فنعه إحرالغامين ليني حمد كرّا بول أس مذاكي صبح سمّا کیا ہمارے وعدوں کو اور ہم کو میراث دی زمین بہشت کر حس حکبہ ہم جا میں وہاں رہیں سی کیانیک ہے اجمل کنندگان کا واسطے خداکے ۔ یہ فراکر آیکے طائر روح بهارستان قدس كى طرف برواز كى- انا بشد وانّا اليه راجون.

آپ کی وصایا کے متعلّق جناب امام محمد اقرعالیہ لسّلام فرماتے ہیں کہ حب میرے مدِرمِ علیه التلام کا وقتِ رحلت قریب ہوا تو مجھ کو و صیتت فرما ئی که ہر گراس تم نه كرنا جُسْ كا خداك سواكو في مددگار نهو- جناب ا مام على ابن موسع الرَّفنا عُلِيماً سے منعتی لِ ہے کہ اما م زین العابدین علیہ السلام سے سوری واقعہ اورسوری آنافتخاکک تلاوت فرماكر رصلت فرما يئ - بهرحال حب آب كي و فات كي خبرعام هو ئي تو تب عائد واشراب مديبنه در و ولت برا ما م محد با قرعليه السّلام كي خدمت ميں بغرض بغ حا خرہوئے ۔ جنا بِ امام محد باقر علیہ کتالام نے اپنے والد کبر رموارعلیہ السّلام کی بجبيز وتحفين فرماكر مهلوك جناب إمام حسن عليه السلام ميں حبتت البقيع كے امذر ذكن فرها يا - مروح الذَّمِب مسعودي ميں لکھائے که اِس مقام پرسلسد ہجری میں ایک بار دُسنگ منقوش طا ہر ہوا جبیر لکھا تھا بست حدالله الرّحمیٰن الرّحیدے الحجل لله الذي مبدءاكامم محى ألرمم هذا قبر فاطة بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مسيلكة نسآء العلمين وقبرحسن ابن على وعلى بن الحسين وقبر هي ابن على وجعفرابن على عليهم السّلام - تمام حمراس فداكواسط نابت ہے جو پیدا کرنیوالاہے امتوں کا اور زندہ کرنیوالا کے استخوانہائے بوسیدہ كا . يه قبره فاظمة منت رسول الله مصلى المتدعليد والدوستم مستدة نساء العلمين كي ا ورقبر سيحسن ابنِ على وعلى ابن الحسين كي ا ورقبر سيام محدابن على و حبفرابن محد عليهم السّلام كي-

جناب المام راین العابدین علیه استلام کے محاسن اخلاق بهرطال ابهم اپنے موجودہ سلسلۂ بیان میں آپ کے محاسن اخلاق اور مکارم اشفاق کی واقعات فریقین کی کتب معتبرہ سے ذیل میں نقل کرتے ہیں :-

وسات مرسی شک نہیں کہ اس مقدس دائرہ میں جب بزرگوارکے حالات برغور کی نظر اور اسات برغور کی نظر اور اسات بوت ہوت میں اور واقعات اپنی آپ نظیر اور ابنا آپ جواب ابت ہوت میں اور اپنی آپ نظیر اور ابنا آپ جواب ابت ہوت میں اور اپنی مشکل سے اپنی مثال کا بتہ ویتے ہیں۔ خصوصًا اس مقدس طبقہ کے اخلاقی محاسن کی بے نظیر عظمت اتنی وسیعی نظر آتی ہے کہ جواب نظیر خطمت اتنی وسیعی نظر آتی ہے کہ جواب نظیر نظر وہ کسی دور سرے عظمیسم الشان قوم و قبیلہ کی عظمت قیاس نہیں کیجاسکی نظر اور کسی دور سرے عظمیسم الشان قوم وقبیلہ کی عظمت قیاس نہیں کیجاسکی

ں میں بھی کوئی مشبہہ نہیں کہ ان حضرات کے معا میرین بھی جن کواس مقدّس طبقہ سے وئی واسطہ نہیں اخلاقی و بیوں سے خالی نہیں۔ گر اُن کے اخلاق ایسے ہیں جن کی مثالیں اس وقت بھی بیدا کی جاسکتی ہیں۔ گراس مخصوص طبقہ کے مبارک اخلاق کی مثالیں نہ اُسی زمانہ میں یا نے گئیں اور نہ اِسی زمانہ میں ۔اور اُس کی اصلی و صبر وجبیری ظاہر ہوتی ہے کہ جس گروہ مقدّس کو جناب ماری عسترّاسمہ نہ د نیا کے تام معائب سے یاک ویا کیزہ فرہا کر فلعت عصمت وطہارت بہنا یا۔ وہ ہیں تھا۔ بیمران میں نسسی محاسن کی کمی پاکسی خوبی کی فرو گزاشت یا ٹی جاتی تو نمیو مکر۔ زُ لُک فضل اللّه **يؤتيمن لَيثا** ور وضة الصِّفا ميں آپ کے اعلے ترین محاسن اخلاق کے نبوت میں یہ وا قعہ لکھاہے۔ لوہمراُسکی اصلی عبار ت سے ذیل میں فلمبند کرتے ہیں ۔ تحفد مرا حضرت على ابن الحسين عليهما السّلام آمده با و س سفامت بسيا رنمود وا درا ب منسوب گر دانید. امّا علی ابن الجبین علیه السّلام با و بیج نوع سخن نگیفته و بجواب وبعداز مراجعتِ الشحف بالجمع كه 'درهٰ رمت او بو د ند كفت می خواہم کل بیا ئید تا جواب آیں مرورا مگو ہم جمہ قبول کر دندا ما م علیہ الت ور كي كرده بهاده مي رفت ومي گفت الكافلين المغيظ والعا فين عن النّا الوالله يحبّ المحسنين بإران إيس طريق والستندكر بيج امرك ازآن جناب طب نخ البرمث د که موجب آ زار موذی بامت روح ب مدر آن مر درمبید ندندا کر دا سے فلال تخفى - باخاطر بریشال برول آمده تفتور کرد کراما معلیدالسلام کبت انتقام آمده مام زین العابدین علیه لسّلام اورا دیده فرمود الے برا ورورشان من آنجه گ ورنفنل من موجوه بمث داراً سلتغفار مي تمنم ودست در دامن توبه و إنابت مي زنم والرموجودنيست خدائتناليخ ترابيا مرزد وعفوكند برمروموذى ج ل اينجن بشنيد در میان ہر دوحت مراوبوسد داد و زبان مرتنا کے اوکشا دوگفت فلت نبیات ماليس فيك من كاتب كي شان مين وه كهاج آب من نهي تها. ا مر فذرو زی نے بھی نیا بیتے المود ۃ کے صفحہ کا مو میں اس وا قور کو خواجہ مجد بارساکی

لتا كِ فَعَلَ الْحُطَابِ سِي نُقِلَ كِيابِ أور النَّااحْنُا فَدَاوِر وْمَا يَاسِيِّهِ كُدُّاسِ مُعْمِيعٍ فَ

توبه واستعفار كرك موض كي الله اعلى حيث يجعل دسالته فداوند عالمراني رسالت کے نازل وہ نیکے مقام کوؤب جانتاہے۔ صراعق محقمس تخريب كاين ذن العامل بين عليدالتبلام عظيم القيار ذ والعفو والتسفح حتى اته سته رجل فتغافل عند فقال لداياك اعن فقالعنك حناب الاسرزين العابدين علياكم المهت برك تا وزكر منوالي عفوكر نيواك - اور ئن ہوں سکے درگزر کرنیوالے تھے بہا انتک کہ ایک سخص نے آپ کو مبرا کہا۔ آپ نے اُسے تفاقل فرمایا۔ اُس نے کہا کرمیں آپہی کو مرا دیے رہا ہوں۔ آ ہے فرمایا میں بھی سے اعراض کرنا ہوں۔ گویا آپ نے اس آیہ وافی ہدا یہ کی طرف اشارہ فرکایا ں کے معنی میرمیں ۔عفوکوا ختیا رکر و اور اچھے کام کاحکمر کر و اور جا بلوں سے مینہ بھیرلو۔سبط ابن جزی نے بھی اس وا قعد کولکھا ہے روصة الصفامين مندرج سے ازمشام ابن الميل مخزوم كسبت بعضرت على ابن مِشَام را الحبيب لميغ نائي وعمرابن عبدالعزير ارجاب للي ابن بين عليهما التسلام أستمزاج نمو د على ابن الحسين عليالتسلام فرمو د نمي خوا تهم كذا أثر مرمن مذاب بوے رسد مشام ایس من شنید و گفت الله اعلو حیث مجلعل التدر (روضة القفا طبدسوم ص ١٢٨) عيادت ازخوب ضرا ب می عبادت کے ذکر میں صاحب روضة الصّفا زیاداین رستم کی اسا دسے ا ه دمجلس اما م *حفر صا* دق علیه الت لام حاصر بو د م که ذکر امیراً لمؤمنین علی این انبطا تسلام می کردند- امام حبفرصا دق علیدالشلام ان صرت را مرسط کر دکه مل آن بو بعدا زال كفات كماميحكس راازامت طاعت عمل رنسول التدصف الشدعلية الدوسل نبود و نباشد مگرامیرالمومنین علیات لام را واگرمه کے عمل مردے کندکررہ اور رمیا بهشت ودوزخ باشد معنی بنواب آن أمیدوار باشد وازعقاب آن ترسال و فنت اميرالمؤمنين علياله سلام مزار سبه راآزادكيد از خالص مال خويش وكباس اوغركز ال

بوده و اگراسین جامه از سرانگشتان مبارک او درگرسته آنرا ببرید و ایکس فرزندان والمبيت رمول التدصفي ومتدعليه وآله وسلم درلماس علم وتقوائ ابن لۇمنى*ن علىيالىتىلام چا*ل و چندا*ن مشابېت نداشت كوعلى رىچىسىل علىالس*لام وَقِتْ عَبادت كُرُارى وطاعْتِ جَابِ إرى عرّ اسمه آب كے قلبِ نور انى بر خوتِ اللهى اس قدرطاری ہونا تھاکہ چہرہ مبارک کا رنگ متنیتر ہوجا یا تھا۔ اور ابتدا سے نازیہ ليكرآ خر تعقيبات تك آيكي طالت ايك رستى تقى \_ صواعق محرقه رفضل كخطاب اور روصنة القنفا وغميسه مين للهاب كدو ضوكرينك وقت آب كا رنگ زر دموجاما تھا۔ ایک با کسی سنے دریافت کیا کہ وضو کرتے وقت آپ کے روئے مبارک کا زمگ لیوں متغیر ہوجا آ ہے ؟ ارشا د فرمایا کہ اُس وقت میرا منه جناب باریء "اسمہ کے مصدرِ مبلال کی طرف ہوتا ہے۔ یہ تو خیال کر وکہ اُس وقت میں کس کی خدمت میں کشا بِ **قربت کا**عزم کرّتا ہوں۔ پان بن عیینید جوسوا دِ اعظِم المستّ میں خیرالتّا بعین کےمعززلقب سے مادیکے حاتي مين ايناحيثم ديد واقعربيان كرتيمين كه ايك سال جناب امام زين العابد يجلرالسلام اك في كالقلد فرايا حب مقام احرام برسيخ اورجا ماكة لمبيدا واكرك احرام بازهين وْ يَا يُكِ آئِيكَ جِهِرِهُ كَارْنُكُ مِتَغِيرٌ مِوكِيا اورتام المِهِيمِ مِن لِهِ رَهِ اللَّهِ اورآخرآبِ سے لبتیک نه ویکا پک آئیکے چېرد کارنگ متغیر موکیا اورتام المبیم میں لرز ہ بڑگیا . اورآخرآبِ سے لبتیک نه ہیں گئی۔ لوگوں کے **بوجیا کہ آپ نے ترک للبیہ کیوں کی**ا ؟ آپنے جواب میں ارشاد فرما یا کیشا میں لبنیک کہون اور صدائے سمانہ و تعلیے کی طرف سے لا لبنیک کا جواب آئے ۔ یہ کہ کر آپ بے ساختد والے اوراس قدر کہ بیبوش ہوگئے۔ بہا تک کہ تام مناسک ج يسے ہى خوب اللي كے ساتھ آپ نے اوا فرمائے ۔ اِس واقعہ كو خواجہ المحد بإرسانے فصل الخطاب میں بھی لکھا ہے۔ علامه ابن تجر ملى صواعق محرفته من للصفة بين كه آب ون اور رات مين هزار رُحت ناز روع كرت شف فكان اذا توضاع النصلوة اصفه لوندوقيل ا ذلك فعال الا تدون بين يدي من اقف يجب ومنوفرا عَنْ قَالَ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وفكارنك در دمو القاء اس كاسب بوجها تواب من ونايام بنين جائه ولا سے آھے کواہو گا ؟

سبدالساجدین اورستیا دی و جرسمیه استیاری و جرسمیه استیاری کی و جرسمیه استیاری کرس کرت به حالت هی که جناب امام محد با قرطلیدالسلام آب کے معمولات کے ذکر میں فراتے ہیں کہ ہمارے بدر برگوارجب مجھی تعمیت خدا کو یا د فرماتے ہے تو سجد سے کرتے ہی اورجب کی ملاوت فرماتے ہے عام اس سے کہ وہ سجد ہ واجب ہو یا سفت تر می خرورسجد ہ کرتے ہے ۔اورجب مکر وہائ و نیا وی میں سے کوئی شے اُنکو بیش آتی تعی اورجب مو واجب سے دو آد میوں میں صلح کرا دیتے وہ د فع ہو جاتی ہی ترآب سجد ہ فرماتے ہے ۔اورجب دو آد میوں میں صلح کرا دیتے کے تب سجد ہ کرتے ہے ۔اورجب نماز واجب سے فراغت فرماتے سے سبحد ہ کرتے ہے ۔اورجب نماز واجب سے فراغت فرماتے سے سبحد ہ کرتے ہے ۔ اور بی بی باعث سے برائی بی باعث سے اور اثر سبح د آب کے جمیع مواضع سبح د میں خوب جبی طرح سے نمایاں ہے۔ اوری بی باعث سے آپ کوستجاد کہتے تھے ۔

اب کے القاب میں ایک مشہورلقب ذوالتفنات بھی ہے۔ اور اسکی وجسمیہ یہ بتالائی جاتی ہے۔ اور اسکی وجسمیہ یہ بتالائی جاتی ہے کہ کتر ت سجودت میشانی نورانی پر دو گھتے بڑگئے تھے۔ اور وہ سختی میں اور ف کی نمی کے ایسے تھے۔ عربی میں ثفنہ اونٹ کی نلی کو کہتے ہیں۔ اسی رعایت سے آپ کو ذوالشفنات کہتے تھے۔

ینا نیریپی عبارت امام ذہبی نے اپنی کتاب طبقات الحفاظ میں بھی کھی ہے۔ اُن کی اسلی عبارت یہ ہے:۔

عن امام همتر با قطید لستلام آن ابی علی ابن الحسین علیهما السّلام ما ذکوالله عزّوجلّ نعمهٔ علید اکا سعی و کا قرآ ایدٌ من کسّاب الله عزّ وجلّ فیما عجوّ اکا سعی و کافرغ من صلوٰ تا مفروضتر اکا سعی و کاوفق الصلاح بین اتمین اکا سعیل و و کان انزالسجّود فی جمیع مواضع سیجود نسمی السّعباد-

خصنوع وخشوع

خون اللى رجن بزرگوادكى كثرت نازكى كيفيت بواسى سے اُس كے ضوع وخشوع كى الله وخت كا فى نشان كے خضوع وخشوع كى كا فى نشان كے بس علام سبط ابن جزى تذكر وَخُواصَ الاسته ميں كر مؤاف الله ميں كر مؤاف الله ميں كار مؤاف ہوئے ہيں۔ حد ابنى فرج الا صبحا المسلام حولتى وهوساجل فقالواالتّار النّار الاخرى۔ واسه سيّن طفيت فقيل اللّه على اللّه على النّار الاخرى۔

علامه الوالفرح اصفهاني لكھے بن كه انك درتيہ آپ كے كھرس آك لگ كئي. آپ أس وقت سجدے میں سے ۔ لوگ آگ آگ آگ کیار نے لگے ۔ مصرت سے سخد و سفے سے ٱلْمُعَا يَا بِهِا نَتُكُ كُمَا دَى كُنَّى لَهِ لُولُ مِ بِنْ عِصِ كَيا بِنِ رسولِ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱل وسلم آپ کوکس چیزنے اس آگ سے غافل کر دیا تھا۔ آپ نے فرایا آخرت کی آگ نے اس وا تعد كو خواجه محديا رسائے بھى اپنى كتاب فصل الخطاب ميں اسى طرح لكھا سے اورا مام قندوزی نے بھی لکھا ہے۔ حضرت المام زین العابدین علیات لام کی عبارت کے روزا ندمعمولات کے متعلق میر ذکر للماب وكأن له مسجد في بيته يتعبد فيه واذاكات من الليل ثلث أويضفه نادى بِأُعَلَى صوته الله مران هول المطلع والوقوف بين ين يك اوحشى من وسادي ومنع رقادي تُربَيْعُ وَحَلَّيْهِ عَلَى الدَّرابِ فَيجِبَّي البيرُ هله وولا الم يبكون حولد ترحاله وهنوكم كاليلتفت اليهم ويقول اللهم اتى استنك الروح والرّاحة حين القالك والمت عتى داض-بت الشرف م*ن ایک مکان سجد مخصوص تفاجس میں آپ عبا*دت *کیا کرتے تھے اور جب* نملت سنب یا نصب گزرجاتی تھی توآپ ما واز ملیندید فرماتے سکھے کہ ہر ورد گار ا! حجمہ کو تیرے سامنے اُنھا کے جانے اور کھڑے کیے جانے کے خوٹ نے فریش استراحت فقیرنے مذ دیا درمجو کومنیندمذ اتنے دی اتنا فر ماکرات اپنے رخسارے زمین مررکھدیتے تھی الله الكي به حالت وكم يحكر آب كے كھروالے اور بيخ حاضر خدمت ہوجاتے تھے اور آپ كے أس مع بوجا أو قوا ورآب ير رحم كهاكر وسف لكنة تو. كمرآب الكيط ومطلق متوحر بني بو تق أور فرمات تقف كريرور وكاراً مين اس وقت ابيت ليحداحت كالجميت طابكا رأين بول بجزاسكه كحب ميں نيرے إس بلايا حاؤن بدو مجھ سے رامنی ہو۔ کھرائسی کتاب میں طاوئس یمانی رج کی زبانی منفول ہے کہ میں نے جناب علی ابن اجسین عليها الشلام كوج كے زاندس جوالاسودك ويب د كجهاكمات ماز رده رب مسحده ر رہیے ہیں اور اپنے رضاروں کو خاک ہر رگڑ کو رہے ہیں اور اپنی تھیلیوں کو آسمان کی قرف باندر كيون وعاكرتيس عبيداك بفناً ثلامسكينك بفنا ثل مقيرك بفناً مُك صغيرة بفنا مُكْ ما مُلك بفنا مُك طاوس يم في كابان بع كرس في ان

کلمات کے ساتھ جب کسی امرکے لیے دعائی تو وہ تجاب ہوئی ادر پراکشو د کار آپ خودعباوت الّهی کی *تعریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ* ان قوماعب کواللہ دھیتہ فتلك عبادة العسيل واخرين عبد والله رغبة فتلك عبادة التجار واخرعي شكرا فتلك عبادة الاحراد ميني لوك ونيامين تين مرى عباوت كرت م وم جوجوف سے عبارت کرتی ہے اُن کی عباوت علا موں تی عبادت ہی ورسری توم کسی عزص سے عبادت کرتی ہے اُن کی عبادتِ تا جروں کی عبادت <sub>ک</sub>وادر مبیری وّه م ره ہے جو ہرحالت میں شکرکے ساتھ عبا دت کرتی ہے دہی مرداج کہ ایک بارت کا ينابيع المودة في القربي بسنا دِفصلا لخطاب ص ١٣١٤-خواج محديا رساتسيح معمولات وللصفيمس وكان لا يحبّ ان يعيسنه احداعلي الهودلا و ﻠ ﻣﮕﺎء ﻣﻤﻴّﺎ ﻟﻄﻬﻮﺗﺎﻭﻫﻮﺑﻴﺘﺘﺮ؋ﺮ/لأنّاء فراللّبيل فاذاقام ملأ مالسواك وبتوصّا لوصرٌ وبقيعنى مأفأ تدأورات است ببندبنس فرات نف كركوني شخف وعنو كرنے ميں آپ كومر دوسا وروعنو کا انی کیے لیے تیار کرنے رکھنے برنب کو قت برتیوں کو منہ خود ڈھانگ پتر تھے اور جب بدار ہو ڈو تو ہو مسواک يته بجروصنو فرائه يجرنانه برصته بجرتصتيب ونوافل مير سيجوثب كوباتى رسجاتا وه ادا فزما م قندوری تعضت مین مکان علیدالسّلام اذامنّی لایجاو زمایری کُلّبیند مکارشد. إلاجتهاد فالعبادة فاضرذ للتحسمه نقال له ابنه عي الباقر بالتألك هذا ب الحمد لاذبوب مقال لاعبان برافيني بي بين جب أب بير طبي*ة عمي تو دمريا إل*ا منون وآگے بڑھتے تھے اور اپ امورعبادت میر بحثیرا کہدستھادار وجری بوجریم إتنى محنت ومشقت حسالانكه حصور مصوم ابين تهيين جواب ليرل رشاه فرما ياك یا م رامی بنس مرک میں قرب الہی کا شرف حاصل کروں۔ واكثروعظ وتضيحت كارشادمي فراياكة تقييام عشهاتاما وصيكه كالأخرة يلاأوصيگرواللة بياك كروه لمين من م كوا خرت حاصل كرمني وميت كرا بو<sup>ل</sup> ت اورنگھالی کی حالموں می عزباد فقائ مدنیہ کی رابر خرگیری ذایا کرتے تھے

مران کی بروش اور فریش کے سا مان اپنے کا مذھے پر اُسھا اُسھا کر اُن کی گھر بنجا کی واعت محرقه من البيج تفقدرعايا كسعلن ديل كادافعه درج ب-قال ابن عاَ ثُبتُه سمعت إهل المدينة يقولون ما فقد نا الصتد فترالستراكِلا وتعلى اس الحسين عليهما السلام قال ابن اسخى كان ناسم إجل الم لابل وكون من إس معانتهم ومالحكم فلمّا مات على ابن الحسين عليهما ال نقل واماً كانوا يوتون به ليالا الى منازلهم قال سغيان وكان ييل جرّاب الخسيرا ملولا جعلوا بنظرون المسواد في ظهر كا فقيل مأهذا فقالواكان يعلج الله فيق على ظهرى بعطيه فقراء اهل المدينة سے منفول ہے کہ میں نے اہل مرمنی کو یکھتے ہوئے مُناہے کہ ہماری خیرات مخفی خیاب علی ابریجسیر علیه السلام کی وفات سے حاتی رہی۔ ابن اسحاق کا بیان ہی لہ اہل مدینہ میں سے اکثرلوگ کھاٹا یا تے تھے لیجن اُن کومعلوم نہ ہوتا تھا کہ وہ کہاں سی تے ہیں ادراُن کو کون کہنچا ماہے حب حبّا ب علی ابن انحسین علم فرمائی تورات کوان کا کھا ناان کے محالوں برینہ آیا۔ سفیان کا قول ہے کہ آپ رویٹو ں کا بني ميھ بررکھکر خبات باننگتے تھے حب بعد وفات آپوغسل دینے لگئے تو ایک ہ داغ آپ کی کتبت مبارک پرنظرائے لگا۔ یو تھا گیا کہ یہ کیا ہو لوگوں نے باین کیا ، آب اتول کوائے کی بوری اُسٹا کر فقرائے مدینہ کوغذ انقت پر فرماتے تھے۔ بر وہی *اشفاق مبذول فرمائے جاتے تھے* اور ان کے لم کھاٹا اُس کے لیے مہیّا کردو۔اس وفا دارجا نور۔ ن کیا تو وہ نا قدرتی توڑا کراپنی حکہ سے با ہزکل آیا اور ق بذكو قبرمنورس لكايا اورا بناسراسيرر كمعكراه وفرإ دكر لمام کوہمنجی توصرت اس اقد کے باس آئے فرا ایفا موسس ره اور گھر مھرجا جذا بجھے برگت سے ایس وہ ناقداً مھکرانی حاکمہ برجارا گج